

طنن وهِ زاح کی ایک ناکام کوشیش ایکاری باش لاکھوں بار اور کام کی باش کھی کھی ایکار کی باش لاکھوں بار اور کام کی باش کھی کھی



## جملہ حقوق ہرقاری کے حق میں محفوظ

سنه اشاعت: - م ۱۹۹۴

تعداداشاعت: - ایک هزار

سرورق: - جناب سعادت على خان

اندرونی سرورق: - جناب سلام خوشنولیس سر

كمآبت (كمپيوش): - نسرين خان

طباعت سرورق: - اسپیڈ پرنٹس - آفسیٹ پرنٹس اینڈ بائینڈرس

طباعت: - اسپيلايرنٹس، سعيدآباد، حيدرآباد - فون 873538

ماشر: م مکتبه و شعرو حکمت حیدر آباد

قیمت: - حرف ایک سوروپینے Rs. 100=00

سية مصنف: - ميرفاروق على -5/659 -8 -17

شاہ کالونی ۔ دبیر پورہ ربلوے اسٹیشن

حيررآباد- 024 500

ميلفون: 527023

یہ کتاب آند هرا پردیش اردو اکیڈی کی جزوی اعامت سے شائع ہوئی ہے

### انتساب

میں اس کماب کو اپنے والدین ، بہنوں بھائی ، شریک حیات اور پچی

رابعه شاداب

کے نام مصنون کر تا ہوں جن کی

محبت، شفقت، تربت اور سائقه کی

وجهه سے محصے اطمینان اور سکون نصیب ہوا

أور

میں تخلیقی مصروفیات کی طرف متوجه ہوسکا

ذره می سنجال سلم، آنساب کھی! قطرے کی آنکھ کے لئے دریا کانواب کھی! مضط بھی آن

# رُدِي وَالْ سِيدِ ....

|       | عنوانات                                                   | تنبرشمار |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ۲     | کام کی باتنیں بتناب مصطر مجاز                             | ا ــ     |
| ۱۵    | اعانت نامه میر فاروق علی                                  | -4       |
| P6    | و و ر ه                                                   | -1       |
| ٣٢    | ایمسٹ ۔عقلمندییٹے اور ہوشیار باپ کا امتحان                | -4       |
| ۳۸    | مفروڤيت                                                   | -0       |
| ۴۳    | کر سی کر سی اور کر سی                                     | -4       |
| ۵۱    | بنہ مانے بڑوں کی ریت گھر کھر مانگے بھیکی                  | -4       |
| ۵۸    | انگریزی کی روٹی ار دو کے گن                               | -1       |
| 47    | مصطفیٰ کمال اول در جه کا کنوینر                           | -9       |
| 44    | آم كھاؤ كلام سناؤ                                         | -10      |
| 41    | كملاكر راؤ نائڈو كمل سـ ڈيٹى كمشنر اكسائيز                | -11      |
|       | ( بمکِ وقت عهد بدار ، شاعر ، ادیب اور دوست 🕽              |          |
| 49    | اسلم فرشوری سه نگدنیه                                     | -17      |
| ۸۳    | شراب برائیوں کی جز'(ریڈیائی تقریر)                        | ۱۳ س     |
| AA    | شبوت                                                      | -18      |
| 97    | واه حید رآباد (مزاحیه تبهره)                              | -10      |
| 10 Pu | زنده دلان حیدرآباد کاایک اور کارنامه (مزاحیه سرسری تبصره) | -14      |
| ⊬A    | ین بر مجموعه کلام) سرسری تنبصره                           | - 14     |

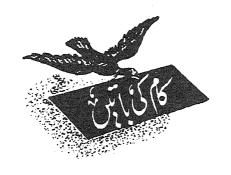

طنر وظرافت نگار دراصل ایک طرح کاآتنک وادی ہوتاہے ۔ وہ جب اين اطراف بر شعبه حيات مين بهلي بوئي نابمواريون ، ناانصافیوں اورِ نالایفیوں کو دیکھتاہے اور یہ بھی تحسوس کرتاہے کہ اِسِ کے پاس اس بگڑے ہوئے سماج اور معاشرے کی اصلاح اور در سکگی کے لئے نہ طاقت ہے نہ اقتصرار تو وہ نچلا بسیھ کر ملآؤں اور بیواؤں کی طرح رونے بسورنے اور کڑھنے یا وعظ ونصیحت کا پیٹارہ کھولنے کے بجائے اسنے اسلحہ خانے سے رجوع ہو تاہے اور طنز، طعن ، تشنع ، مجمعتی ، فقرہ ستم ظریفی اور تجابل عارفانه غرض ہر قسم کے چھوٹے موٹے ہتھیار نکال كراپيغ معاشرے ير دھكے چھيے تملے شروع كرديا ہے - ان حملوں سے صاحبان عرت واقتدار اور نام بهناد معتبران قوم تربينا، تلملانا اور جهلانا شروع کردیتے ہیں اور وہ دور کھڑا ان کی قابل رحم حالت پر مسکرا تاہے۔ یہی سبب ہے کہ بعض حغادری فلسفی قسم کے لوگ طزو فطرافت کا شمار فراری ادب میں کرتے ہیں لیکن پچ تو یہ ہیکہ خرابیوں اور تاریکیوں کے



خلاف جہاد میں یہ طزنگار ہی ہے جوسب سے آگے ہے ۔ وہ اس آنے والے انقلاب کے لئے زمین ہموار کرتا ہے اور بہت جبھتے ہوئے تمکھ انداز میں سماج کی خرابیوں اور برائیوں کو نمایاں کرتا ہے جھنیں اگثر و بیشتر معاشرے کے سفاک صاحبان اقتدار کی چالاکی اور ہو شیاری گئی یردوں میں ڈھانکے اور چھپائے رکھی ہے۔انقلاب کی صبح کا یہ مؤذن اور طائرِ پیش رس ہمیشہ حیثم کم سے دیکھا جاتا رہا ہے ۔ اوب کے سنجیدہ بقراطی نقاد تو اسے ادب ہی ملننے پر تیار ہنیں ہوتے ۔ وہ تو خیر ہوئی کہ اس صنفِ ادب میں یوسفی ، یوسف ماظم ، ابن انشا ، مجتبیٰ حسین جسے اہم اور قدآ ور طزو ظرافت نگار پیدا ہوگئے ورنہ ہمارے نقادان کرام اس صنف کو سرے سے صغیر استی ہی ہے مطاکر دم لیتے ۔ ممکن ہے کہ اٹھیں اس راہ سخن میں خود آپن عرت وعافیت بھی خطرے میں نظر آئی ہو کیونکہ طزنگار تو اپنوں اور پرایوں میں کوئی فرق ہی ہنیں کریا ہے اک نعرہ، مستانہ کعبہ ہوکہ بت خانہ

ان قابل احترام نقادان ادب نے کچے کم دھماچوکڑئی اور داداگیری بہنیں مچار کھی ہے وہ تو یہ خوب جانتے ہیں کہ طزنگار جب ہر میں آتا ہے تو اپنے باپ کی ڈاڑھی سے بھی کھیلنے سے بہنیں چوکتا اور باپ بچارا " بازی بازی باریش بابا ہم بازی " بربرا تا ہوا بھلا کر رہ جاتا ہے ۔ اس طرح اگر ہم یہ بھی تو بیجانہ ہوگا کہ طزنگاری اس بات کی علامت ہے کہ ابھی سماج زندہ ہے اور سانس لے رہا ہے اس میں زندگی کی خاصی رمق باقی ہے کیونکہ طزنگار کے قام میں سماج کے دیک نفسوں کا جمتاعی شعور سانس لیتا ہے ۔



حیدرآ باد میں طنزو مزاح کا فروغ بڑی چونکا دینی والی بات ہے ۔ نہ صرف ملک بلکه بیرون ملک بھی جہاں کہیں کسی حیدرآبادی ادیب اور شاعر کا تعارف ہوتا ہے تو لوگ اس سے طزید اور مزاحیہ فن پاروں کی پیش کشی کی توقع رکھتے ہیں ۔ دنیا کے اس حصے میں اس صنف ادب کے عروج میں ظاہرہے کئی سیاسی اور سماجی عوامل کار فرمارہے ہیں ۔ غالباً اس کا پہلا سبب تو سیاسی ہی ہے ۔ شایدیوں ہواہے کہ اردو والوں (حن میں مندو، مسلم، سکھ، پارس، عسائی سبھی شامل ہیں) کے ہاتھوں سے جب عنان اقترار چھنی تو انھوں نے بدلے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو بے يارومددگار پايامة شب تاريك ومبيم موج وكرادب چنين بايئل أن كي نظروں کے سلمنے ایک الیے سماخ کی نیو رکھی جانے لگی جس کی بولی ا جنبی ، طور طریق نامانوس ، رہن سہن بیگانہ اور راتوں رات ان کا حاکم سے محکوم بن جاناایک الیباالمیہ تھا جو ظاہر ہے یا تو المیہ نگاروں کو حبم دے سکتا تھا یا طزنگاروں کو ۔ لیکن تاریخی عوامل نے طز و مزاح کے سفيروں كوا بھارا حن ميں يوسفِ ناظم، مجتبیٰ حسين، مسے ابخم پرويز پدالله مہدی اور برہان خسین سے لیکر آج کل کے وہ سارے طنز و مزاح نگار شامل ہیں جفوں نے ابھی ابھی قلم پکرٹنا سکھا ہے ۔ (شاعروں کی فهرست تبحر كبھى!) اسى قافلهُ شوق ميں كهيں مير فاروق على شامل ہوگئے ہیں ۔ اردو کے تقریباً تمام ادیبوں اور شاعروں کی طرح فاروق علی کا تعلق بھی ادب سے " ناجائزِ " ہے کیونکہ وہ روٹی تو آپنی ملازمت ( محکمہ آب کاری ) کی کھاتے ہیں اور گن علم وادب کے گاتے ہیں ۔ ستم ظریفی



(IRONY) ان کا خاص اور لپندیدہ ہتھیارہے چانچہ قدرت نے بھی ان کے ساتھ بڑا ستم ظریفانہ کھیل کھیلاہے کہ جب ان کی اولین تصنیف شائع ہونے جارہی ہے اور یہ سطریں لکھی جارہی ہیں تو صوبہ آندھرا پرویش میں شراب نوشی ممنوع قرار دی جارہی ہے اور مصنف کا تعلق محکمہ آب کاری سے ہے جس میں وہ جہاں تک شراب نوشی کا تعلق عین دریا میں حباب آسا اپنا پیمانہ نگوں ہی رکھتے ہیں تعین دریا میں رہ کر پیاسے رہنا ہی لپند کرتے ہیں اور اب جب کہ شراب نوشی پر اشناع عائی ہونے جارہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پرٹ والا ہے جارہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پرٹ والا ہے جاکہا بجب اب بھی کوئی نہ کوئی زندہ دل غالب ان سے مخاطب ہوکر کہہ

ساقی گری کی شرم کرو آج ، ورنه ہم ہرشب پیاہی کرتے ہیں مئے جس قدر ملے

وہ شراب انگور پیتے بلاتے نہ ہوں لیکن شراب علم کی پیاس انھیں کشاں کشاں اوبی جلسوں، ادیبوں اور شاعروں میں لئنے لئنے بھرتی ہے ۔ داؤد اشرف، نعیم زبیری، مصطفیٰ کمال، چندر سرپواستو اور اعجاز قرایشی جسیے ادریب، محقق اور صحافیوں سے ان کی اک زمانۂ دراز سے یاد اللہ ہے اور ان برگوں سے (ان کے بزرگ) انھوں نے عبرت کے علاوہ اور بھی بہت کچے حاصل کیا ہے ۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید زیادہ غلط نہ ہو کہ ان کی شخصیت اور فن کی تعمیر وتشکیل میں حیدرآباد کے ان اوبوں اور دائش وروں کا اچھا نامہ حصہ رباہے ۔



صحبت مردان حرآدم گراست!

صحبت بہ ہر حال علم کمآبی سے بہتر ہے کیونکہ ہم نے علم کمآبی کے حصول میں سرگرم السے دانش وروں کو بھی دیکھا اور سناہے جو رجحان کو رجحان ، طبعزاد کو طبغراد، بیل پڑا کو ئیل پڑا، پڑھتے ہیں ۔

الیے ہی ایک موقع پر سعدی شیرازی ہمارے کان میں آگر کھنے لگے۔ گر ہمیں مکتب وہمیں ملآ

كارطفلال تمام خوابد شد

( ہو یہی مکتب اور یہی ملّا ؛ کار طفلاں تمام ہی سمجھو)

شاید یهی ہمارے معاشرے کی ناہمواری ہے کہ جس کوہل حلانا چاہئے وہ قلم حلارہاہے (جسے راقم الحروف) جس کو کسی جامعہ میں صدر شعبہ ہونا چاہئے وہ چاہئے وہ کوئی رسالہ نکال رہاہے ۔ (جسے مصطفیٰ کمال) جس کو بیدی اور منٹوکا خلا پر کر نا چاہئے وہ وہ ترمیں بیٹھا قلم حلارہاہے (جسے نعیم زبیری) جس کو کسی دارالترجمہ یا دارالادب میں ادب اور ترجے کے رموز سجھانے جس کو کسی دارالترجمہ یا دارالادب میں ادب اور ترجے کے رموز سجھانے جاہئیں وہ ناخواندہ نوجوانوں کو کنکروں اور پتھروں کی معرفت فراہم کر چاہئے وہ مدرسے کے لڑکوں کو تلکی زبان کی قواعد پڑھارہاہے (جسے مسے چاہئیے وہ مدرسے کے لڑکوں کو تلکی زبان کی قواعد پڑھارہاہے (جسے مسے مسے دیمیں۔ ،

به بین تفاوت ره از کجاست تابه کجا!

اب کہماں تک مثالیں گنائی جائیں اگریہ بات طول بکڑے تو پھر السی



مثالیں بھی سامنے آجائیں گی جہاں اسپ تازی پالان کے نیچے ہو ہمان نظر آئے گا اور گدھے کا گلہ طوق زرین سے جگر جگر جبک رہا ہوگا۔ تویہ ہو ہا مول جس میں اگر کوئی فاروق علی حنم نہ لے تو صورت حال بڑی الم ناک اور مجیر ہوجائے ۔ فاروق علی جسیے طزنگار اس بات کا جبوت ہیں کہ معاشرہ ابھی زندہ ہے ہمارا اجتماعی شعور ابھی سانس لے رہا ہے اور ہمتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہے ۔ یہ بات اور ہے کہ مرد ناداں پر کام کام زم ونازک کھی اثر ہنیں کرتا اور ہمیں ارباب حل وعقد اور صاحبان اقتدار کی شکل میں مردان ناداں ہی سے تو سائقہ ہے ۔ یہم صاحبان اقتدار کی شکل میں مردان ناداں ہی سے تو سائقہ ہے ۔ یہم صاحبان اقتدار کی شکل میں مردان ناداں ہی سے تو سائقہ ہے ۔ یہم صاحبان شمیر تو ہر دور میں رہے ہیں وہی فاروق علی بلکہ ہرادیب، فن کار، شاعر اور طزنگار کے مخاطب بھی ہوتے ہیں کیونکہ بزم میں اہل نظر بھی ہوتے ہیں کیونکہ بزم میں اہل نظر بھی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اصلی اہل نظر ہی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔ لیکن فن کار کا مخاطب اسکی اہل نظر ہی ہوتے ہیں اور شماشائی بھی ۔

فاروق علی کے اسلحہ خانے میں یوں تو بہت ہتھیار ہونگے لیکن وہ سب نیادہ ستم ظریفی (IRONY) کا قرابینچہ استعمال کرتے ہیں لیکن طنزنگار کو تیخ ہویا تبراپنے ہتھیار کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہئیے ور نہ اس کا حشر بھی فسانۂ آزاد کے خوجی کا سا ہوسکتا ہے کہ آپ اپنی تیخ سے گھائل تربتا رہ جائے ۔ فاروق علی نے اپنے اوزار ، آلات اور ہتھیار بری احتیاط سے استعمال کئیے ہیں وہ ایسے "میاں نجار" ہنیں جو اپنے بری احتیاط سے استعمال کئے ہیں وہ ایسے "میاں نجار" ہنیں جو اپنے اللہ کاوش ہے الکن انھوں خود ہی تھیلے جائیں ۔ اگرچہ یہ ان کی پہلی کاوش ہے لیکن انھوں نے رندوں کا استعمال بہت سنجمل سنجمل کر کیا ہے ۔



انھوں نے اس جنگ میں السے ہی آلات استعمال کئیے ہیں جو اپنے معمول کوز ٹی اور لہولہان مہنیں کرتے بلکہ بلکے پیلے "چرپٹے" لگاتے ہیں جس سے معمولی می خراش آتی ہے اور بس! وہ سفاک مسیحا مہنیں ۔ بہت زیادہ چیر بھاڑ ہنیں کرتے ان کی نرم خوئی اور شائستگی شاید انھیں اس کی اجازت ہنیں دیتی حالانکہ محمل اسقدر کراں ہے کہ حدی جس قدر تیز تر گائی جائے کم ہے

زیرِ نظر کتاب میں جملہ (۱۴) مضامین ہیں جن میں چار شخصی خاکے ہیں دو مزائحیہ مضامین کے مجموعوں پر تبصرے ہیں اور مالقی اپنے اطراف واکناف کے احوال ومقامات پر ملکے تھلکے مضامین ہیں ان میں سب سے ابم اور كامياب مضمون " Eamcet عقلمندييك اور بوشيار باي كا امتحان مجس میں ارانہ مضامین (میڈیسن اور انجنیزنگ) میں کامیاب ہونے والے " ہوہناروں " کے نام ہناد اللّٰیق اداروں میں داخلے کی کدو کاوش کا ستم ظریفیانہ جائزہ لیا گیا ہے ۔ ہر کس وناکس کے سر میں ان دنوں یہ سودا سمایا ہوا ہے کہ اس کالڑ کا یا لڑ کی یا تو ڈاکٹر بنے یا انجنیر اور مچراس خواہش کے پیٹھے حصولِ علم یا خرمتِ خلق کے جذبے کے مقابل ، زرگری کی خواہش اور سوسائٹی میں گردن اکڑیا کر چلنے کی ممتنا کا زیادہ دخل ہے ۔ لگے ہاتھوں مصنف نے ان نام ہناد اقلیتی اداروں کے لتے بھی لے کتیے ہیں جو اقلیتوں کے نام پر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں ۔ مختصریہ کہ ایک ہی تیر میں اس نے کئی شکار کرلیے ہیں ۔ مضمون نگار اس مضمون میں اینے فل فارم میں نظر آتا ہے ۔ دوسرے مضامین میں



عابد معزی کتاب " واہ حیدرآباد " پر تبصرہ ہے ، جس میں " معزکوئیز "
مضمون نگار کی بہت عمدہ اختراع ہے ۔ مسیح الجم کی کتاب "طرفہ تماشہ "
پر تبصرہ بہت سرسری ہے ۔ اس کتاب میں تبصرہ نگار کو زیادہ تکلیف اس
بات کی محسوس ہوتی ہے کہ مقدمہ نگار نے بڑی خسّت سے کام لیا ہے
(ایک صفحہ سے بھی کم) جبکہ اسی مقدمہ نگار (مصطفیٰ کمال) نے عابد معز
کی کتاب پر بڑا سیر حاصل مقدمہ لکھا ہے ممکن ہے اس کے جواب میں
مقدمہ نگار یہ کیے کہ مسیح الجم کافن اور شہرت کسی مقدے کے محتاج
منیں ۔

عاکہ نگاری بھی ان دنوں فن کاری سے زیادہ ایک فن کی شکل اختیار کر گئی ہے ۔ بعض خاکہ نگاروں نے السے السے السے المسے Silly-mid-on قسم کے لوگوں کے بھی خاکے لکھ دیئے ہیں جن کی اہم اہمیت (حیثیت بنیں) صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی نہ کسی اہم عہد ہے پر فائز ہیں ۔ فاروق علی کوا بھی یہ فن بنیں آیا خیر زمانہ انھیں یہ بھی سکھا دے گا ۔ کتاب میں شامل چار عدد خاکے ان کے سینیریا جونیر دوستوں پر لکھے گئے ہیں ان میں مصنف نے اپنا نام اور دوسرں کی پکڑی اچھال کر سرخ رو ہونے کی کوشش بنیں کی ۔ السبۃ ان میں سے بیشتران کے دیگر مضامین اور تبصروں کی طرح سرسری ہیں ۔ انسان جو قدرت کا مسب سے بڑا جہانِ معنی ہے اس جہان سے مصنف سرسری گذرگیا ہے ورنہ یہاں تو بقول میں

ہر جاجہانِ دیگرہے



اتنی دردن بینی کی توقع اس ابھرتے ہوئے فن کارسے قبل ازوقت ہوگی میرا انھیں یہی مشورہ ہے کہ وہ نہ صرف انسانوں کو پڑھیں، جس پر ان کی توجہ ذرا زیادہ ہے، بلکہ انسانوں کی لکھی ہوئی کمآبوں کو بھی پڑھیں، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے کہ اس طرح کہیں ان کی وہ معصومیت ان کی یہ تحریریں عبارت ان کے صفحہ دل سے دُھل نہ جائے جس سے ان کی یہ تحریریں عبارت ہیں ۔ اس کے لئے ان کو بہت کچے پڑھ کر اسے بھول جانا پڑے گا آآں کہ وہ ان کے لاشعور کا جزین جائے ۔ یہ "باخبر ہے خبری" ہی ہے جو فن کو جلا عطا کرتی ہے لیکن سے جو ان کے ساتھ کرتی ہے لیکن سے جو ان کے ان کو بہت کے لئے ان کو بہت کے باخبر ہے خبری " ہی ہے جو فن کو جلا عطا کرتی ہے لیکن سے جو فن کو جلا عطا کرتی ہے لیکن سے

بڑی مشکل سے میاں بے خبری آوے ہے۔

حیدرآباد دکن ۱۴/ دسمبر ۱۹۹۴ء



#### اعانت نامه

اعانت بامہ اور اعمال نامہ دو علاحدہ چیزیں ہونے کے باوجود دونوں جربواں بہنوں کی طرح ہیں ۔ طزو مزاح کے مضامین کے محصوع " بیکار کی باتیں " کے سلسلے میں اعانت نامہ کا سلسلہ طویل ہے ۔ ایک دو نام ہوتے تو احسان مندی کا اظہار کرتے ہوئے فرض کی ادئیگی سے بہ حسن وخوبی سبکدوش ہوجاتے لیکن یہاں بات ہی مختلف ہے ۔ اس جمون وخوبی سبکدوش ہوجاتے لیکن یہاں بات ہی مختلف ہے ۔ اس ہوں جضوں نے اوپری دل سے احمال کی گہرائیوں سے ختلف موقعوں پر ہوں جضوں نے اوپری دل سے احمال کی گہرائیوں سے ختلف موقعوں پر ہوں جضوں نے اوپری دل سے احمال کی گہرائیوں سے ختلف موقعوں پر طزو مزاح یا مضحکہ جھپا ہوا تھا ۔ کیونکہ آج تک داد اور تعریف کا تجزیہ کرنے کی کوئی Laboratory دنیا میں بنیں بنائی گئی ہے ورنہ ناپ تول



اس مجموعے کی اشاعت کے سلیلے میں اردو اکیڈی کے جس کا مزاحیه فیصله اس صدی کا ایک اہم واقعہ قرار دیا جانا چاہیے ، جھوں نے اس محوص اشاعت کے سلیلے میں مالی اعامت کی سفارش فرمائی سب سے عطے (۱) عالی جناب تعیم زبیری جو مندوستان کے علمی گھرانے میں اس وقت پیدا ہوئے جب کہ ہندوستان میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ علمی نرسنگ ہو مس قائم ہنیں ہوئے تھے ۔ محترم نعیم بھائی کے ساتھ ربع صدی سے طویل ملاقاتیں رہیں ان کی تحریر کو پڑھنے سے اندازہ ہو تا ہے کہ ان کے کان سماعت کے قابل جب ہوئے تب ہی ان كا ذہن علميت سے لمريز ہو حيكا تھا۔ يه اس وجهه سے كما جاسكتا ہے كه کئی دوسری شخصیتنیں جنکا تعلق علمی گھرانوں سے بھی رہاہے اور وہ علم کے حصول کے سلسلہ میں جامعہ کی آخری سیڑھی تک چڑھنے کا اعزاز بھی ر کھتی آہیں اس کے باوجود بھی نعیم بھائی کی تخلیقی صلاحیت ( افسانے ) سے مقابلہ تو کجا ان سے بہت پیچھے نظر آتے ہیں " بیکار کی باتیں " اردو بازار میں ہر گز ہر گزی آئیں اگر محرم نعیم بھائی نے ان تحریروں کی زبان وبیان کی نوک پلک درست نه کی ہوتی ۔

جناب چندر سری واستو صاحب سے میری پہلی ملاقات 1964 میں الجنن تحفظ اردو کانفرنس کے سلسلے میں ہوئی - ان دنوں میں



گشن اردو ادب کا معتمد عمومی تھا۔ جناب خواجہ احسان اللہ صدر ککشن اردو ادب ، اور جناب انور اللہ حسینی ، جناب پاشاہ میاں ، جناب محمد دستگیر، جناب بشیر الدین اور دستگیر، جناب مجمد عبدالغفار، جناب ریاض احمد، جناب بشیر الدین اور جناب جبیب صالح عہدہ داران الجمن کے ہمراہ جام باغ حیررآ باد پر واقع کانفرنس کے دفتر پر جناب چندر سری واستو صاحب سے ملاقات ہوئی اور کانفرنس میں شرکت کے لئے فیس کی ادائیگی کے بعد بحثیت مندوب کارڈ عاصل کیا گیا ۔ ان دنوں ہماری بزم کی جانب سے طریقت منزل چیلہ واصل کیا گیا ۔ ان دنوں ہماری بزم کی جانب سے طریقت منزل چیلہ پورہ پر ادبی اجلاس اور مشاعر سے منعقد ہوا کرتے تھے اسکی خبریں اخبار میں اشاعت سے لئے بزم کے معتمد نشرواشاعت جناب حبیب صالح است اخبارات کے دفتر پہنچایا کرتے تھے۔

ہم سب ساتھی ان دنوں گور ممنٹ ہائی اسکول چوک کے دسویں کے طالب علم تھے جناب چندر سری واستو کے مشورے پر بزم کی خبریں بھارت نیوز سرویس کو پہنچائی جانے لگیں ۔ اس طرح جناب چندر سری واستو سے ملاقاتیں بڑھتی گئیں ۔ ان کے رویے میں خلوص ، محبت ، مروت اور مشورت اتنی زیادہ پائی گئی کہ میں نے ان کے رویے سے ماجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب چندر سری واستو کو کاٹ چھانٹ ، توڑ موڑ کر "چندر بھائی " بنادیا اس پر بھی ان کی پیشانی پر بل نہ آیا آج تک یہ موڑ کر "چندر بھائی " بنادیا اس پر بھی ان کی پیشانی پر بل نہ آیا آج تک یہ



روایت بر قرار ہے - اس مجموعے کی اضاعت پر امید رکھتا ہوں کہ ان کو دلی خوشی ہوگی -

ی ہوں۔ ۳ اعجاز بھائی بعض شخصیتیں الیی ہوتی ہیں جنکا راست تعلق چاہے ادب ، شاعری اور ثقافتی زندگی سے نہ ہو لیکن انکی شخصیت اپن جگہ اہم ہوتی ہے - ایک نام محترم اعجاز قریشی صاحب کا ہے جن کی شخصیت اور حن کے ادارے ' بھارت نیوز سرولیں ' میں ڈھل کر بے حاب احباب آج دنیا کے کونے کونے میں نمایاں مقام حاصل کر حکے ہیں - اس ادارے میں عام صحافت کے ساتھ ساتھ ادبی صحافت ، اسپورٹس ، کرائیم حدیہ ہے کہ فلی صحافت کی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے - دنیا میں کوئی الیااسکول ہنیں ہوگااس ادارے سے فارغ التحصیل احباب کی مردم شماری کی جائے تو میں تقین کے سائتم ں کمہ سکتا ہوں که محترم اعجاز قرایشی اورممیاز صحافی عالی جناب چندر سری واستو حن کو اردو، تلکواور انگریزی پریکساں عبور حاصل ہے ان کی اعزازی خدمات کو جمع کیا جائے تو ۔۔۔ ان کے ادارے کا نام گنیز بک آف ورلڈریکارڈ میں شامل کیا جاسکتاہے ۔ ان سرحیثمر ذہانت سے استفادہ کرنے والوں کو کئی زمروں میں شامل کیا جاسکتا ہے ان میں چند بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جو موصوف سے برسوں مشورہ کرنا ضروری سمجھتے رہے ہیں ۔ دوسرے زمرے میں وہ شامل ہیں جھوں نے آیکی رہنمائی حاصل کی ہے



اور آپ کی رائے اور خیالات سے استفادہ کیاہے ۔ تعبیرے زمرے میں وہ لوگ شامل ہیں جو جزوی طور پر آ کیے شاگر دیا جو نیر رہے ۔ چو تھا زمرہ باقاعدہ اور مکمل شاگر دوں کا ہے ۔ پانچویں زمرے میں جھے جیسے ناخلف بھی شامل ہونگے ۔ اعجاز بھائی کی ہمدیثہ یہی خواہش رہی کہ اگر ہم خاطر خواہ استفادہ کر سکتے تو کیا اچھا ہو تا لیکن مستقل مزاحی کے فقدان نے اسکا موقعہ ہنیں دیااس تحریر میں میں صرف ان چند شاگردوں کے نام گنوانا چاہما ہوں جھوں نے نہ صرف آپ سے بہت کھ سکھا بلکہ آپ کا نام روشن کیا ۔ ان میں میرے عزیز دوست ہلال مرتضیٰ ، سعودی عرب میں ا یک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں - عارف الدین سلیم جو کھے عرصہ تصلے داع ا مفارقت دے گئے از مین العابدین جنہوں نے امریکہ سے بھی لکھنے کا سلسله جاری رکھا ہواہے ۔ شوکت علی خاں جوان دنوں روز نامہ \* سیاست سے وابستہ ہیں ، عطاء اللہ جو کویت میں مقیم ہیں اور باقاعدگی کے ساتھ خبر نامہ بھیجا کرتے ہیں ۔ خود جناب اعجاز قرنیں کے فرزند اکبر احسن قرنشی M.S Communication اور Ph.D کرنے کے لئے . میں مقیم ہیں اور وہاں کی انگریزی اور اردو صحافت اور . ۲.۷ کے توسط ہے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں ۔ جناب محمد حمید الظفر، جو میرے دیرسنے ساتھی ہیں ۔ انھوں نے جامعہ عثمانیہ سے پبلک



ا یڈ منسٹر نیٹن میں پوسٹ کر یجو لیٹن کیا ہے ۔ اب بحیثیت لائبریرین اردو اكيد ي آندهرا برديش مي كار كزار بين - خواجه ناظم الدين سليم جنفين باع وبهار صحفیه نگار كهنا چاہيے اور جو كافي عرصے سے امريكه ميں مقيم ہيں ۔ شکیل احمد خاں اس ادارہ سے وابستہ ہونے کے بعد راست تقرر کے ذر لعہ .P.I.B میں ایک اہم عہدے پر فائز ہیں ۔ عزیز احمد سے کون ہے جو واقف نہنیں ہوگا ۔ وہ نیوز ایجنسی ، اخبارات ، ریڈیو ، ٹی وی ، میں ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں ان دنوں بلٹر جیسے معروف جریدے کے حیدرآباد میں نمائندہ اور اس کے علاوہ اور نہ جانے کیا کیا ہیں ۔ جناب سیر داؤد انثرف صاحب سے ملاقات اس وقت ہے جب کہ یہ صرف ایم - اے (اردو) تھے اور اپنی قابلیت اور ملازمت کے بل بوتے ایجاب وقبول کے مبارک وقت کا انتظار کر رہے تھے اب کامیاب زندگی کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ کامیاب ادبی اور تاریخی کارناموں کا ریکارڈ لیے حیررآ باد میں جگنو کی طرح جگرگاتے بچرتے ہیں ۔ جھ جسے کابل کو عثنانیہ یونیورسٹی سے بی - اے اور ایم - اے کی اسنادات دلوانے کے لئے جس خلوص سے قیمتی وقت ضائع فرمایا ہے ، اس سے ان کو میری زندگی میں روایتی گرو کی حیثیت حاصل ہوگئی ہے ۔ ڈاکٹر سید داؤد اشرف کی ایک کتاب " حاصل تحقیق " کی رسم اجراء (۵/ ستمبر ۹۲) کے



سلیلے میں کنویز کے فرائض میں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھے ماچیز کو بھی شامل کیا گیا تھا۔

لیقوب میرال مجہوری صاحب نے ڈاکٹر سید داؤد انٹرف کے اعزاز میں ایک خیر مقدمی تقریب کا اپنے مکان میں اہتمام کیا تھا ۔ اس موقعہ پر میں نے مناسب جانا کہ خیر مقدمی تقریب ، رسم اجراء " حاصل تحقیق " کے فوری بعد منعقد کی گئی ہے اس لئے کیوں نہ کنویٹررسم اجراء جناب مصطفے کمال کے بارے میں ضمون پڑھا جائے جبکہ اس تقریب کے سلسلے میں میں ان کا معاون کار رہا ہوں چنانچیہ میں نے ایک مزاحیہ مضمون « مصطفیٰ کمال اول درجه کا کنوینز " سنایا ڈاکٹر داؤد اشرف صاحب نے اس مضمون کو بہت کپند کیا اور کہا " متہارے اب تک لکھے گئے مصنامین میں آج کا مصنمون بہت خوب ہے "اس طرح ان کے رو عمل کی برف پکھلی جس کے لئے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ۔

جناب احمد عادل صاحب:ان سے ملیے یہ وہ شخصیت ہے جس کو چلہنے والے اس کہاوت پر لقین رکھتے ہیں

> فیلیں کِے کودیں گے تو ہوں گے نواب یر صنگے کا کھنگے تو ہوں کے خراب



جس طرح آج کے دور میں کہاوت اور ضرب المثل کے معنیٰ اور مفہوم یکسر بدل گئے ہیں مثلا چراع تلے اندھیرا کے بجائے اب بلب اویر اند ھیرا ہوگیاہے اسی طرح کھیل کود کے نمائخ آج کل بہت اچھے نکل رہے ہیں آج کا کھلاڑی نام اور شہرت کے ساتھ ساتھ مال اور دولت بھی بیٹور رہا ہے اور بعض صورتوں میں سابق عالمی شہرت یافیۃ کھلاڑیوں کو مالیہ فراہم کرنے کی پیش کش بھی کررہاہے میری مراد لیپٹن اظہر الدین کی طرف سے سابق کیپٹن پٹوڈی کو دی گئی پیش کش ہے ہے احمد عادل صاحب نے عین جوانی میں کھیلنے سے زیادہ کودنے کی تعلیم اور ترست کالج آف ایجو کمیشن سے حاصل کی ہے یہ اپنی زندگی میں لا تعداد معصوم تعلیم پانے والے بچوں کو ورغلا کر گھر اسکول اور لائبر پریوں سے باہر میدانوں کی چلحلاتی دھوپ میں ڈھکیلتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان بچوں کی تعربیف کے بل باندھ کران کو خوش قہمی اور خوابوں کی دنیا میں کم ہونے چھوڑ بھی دیتے ہیں ۔ بچوں کو خو ب کھلانے کے لئے ان کے باتھ میں جادو کا ڈنڈا ہنیں بلکہ روزنامہ " سیاست " کا اسپورٹس کالم موجود تھا یه برسها برس روزنامه " سیاست " میں اسپورٹس رپورٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے کھلاڑیوں کے اچھے مظاہرے پر تعریف کے بیل ہوا میں باندھتے تھے اور کمزور کھلاڑیوں کی ہمت افزائی اس طرح کی جاتی تھی کہ



بیشتر کھلاڑی میدانوں سے کھیل کے ختم ہونے کے بعد گھر لوٹنا بھول جاتے اور کھیل کے میدان پر ہی بسیرا کرنے کو ترجیج دیتے تاکہ دوسرے دن کھیل میں حصہ لے سکیں - ان سے میری دوستی الیمی ہنیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ

دوست دوست نه ربا

پيار پيار نه رہا

اس قماش کے دوست سے کیا یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ میرے مضامین کے تعلق سے صحح رائے دے سکیں گے ہر وقت انکایہ جملہ یاد آتا ہے " تیرے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں انکو بغیر Ceasarian کے باہر لانا چلہیے " بہر حال اس امید کے ساتھ ان کاشکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ منثورہ نہ دیں ما کہ تھنڈی چھاؤں میں بنیھ کر مضامین لکھنے کی بجائے چلچلاتی د هوپ میں میدان میں بنیھ کر لکھنا مناسب ہوگا۔ مظہرالزماں خاں میرے ہنایت قریبی دوستوں میں سے ہیں یہ افسانہ نگار کی حیثیت سے مندویاک ہی مہنیں بلکہ اردو دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں انکے افسانوں کی اشاعت کو مدیران رسائل اپنے لئیے اعزاز تصور کرتے ہیں انکی فراخدلی کی حدید ہیکہ وہ میرے مضامین سن کر داد دیتے ہیں اور حیدرآباد کے چند مزاح نگاروں کے ادب سے ان کا معیاراونچا



بتلاتے ہیں ۔ موصوف کی رائے سے محترم قاری کی رائے کے مکرانے پر نتیجہ ظاہر ہوگا ۔ میں مظہر الزماں خاں صاحب کا جوایک شریف النفس انسان بھی ہیں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ۔

جناب مصطفے کمال صاحب سے میری ملاقات بھارت نیوز سروس سی ہوئی ۔ ان کا تعارف اس وقت بید ہوا کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین اور بھارت نیوز سروس سے وابسۃ ہو کر کانے اور حیررآباد میں بھارت نیوز اور جندر سری واستو کے ابھرتے ہوئے صحفیہ نگار ہیں بھارت نیوز اور چندر سری واستو صاحب کی رفاقت میں انھیں پھلنے پھولنے کا بہت زیادہ موقع حاصل ہوا ۔ ان کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر انھیں گولڈ میڈل بھی عطاکیا گیا۔ آپ نے اپنی محنت اور لگن سے ترقی کرتے ہوئے حیررآباد میں ایک منفرد مقام بنالیا ہے ۔ میرے مضامین سن کر مسکراتے ہیں لیکن شکوفہ میں شائع کرنا مناسب ہنیں سمجھتے کیونکہ شکوفہ کا معیار گھٹتا ہوا برداشت ہیں ہوئا۔

مارچ ۸۹ء میں بہ عنوان "واہ " ناچیز کا مضمون شکوفہ میں شائع ہوا اس پر ہندوستان سے زیادہ بیرون ہند سے بے حساب تعریفی مراسلے وصول ہوئے جس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اس حیرت ناک شہرت پر پہلی مرتبہ شکوفہ کی مجلس مشاورت اور مجلس ادارت دونوں ایک ساتھ طلب کی



گئی اور بہ اتفاق آرا یہ طے کیا گیا کہ میر فاروق علی کے نام کواس پرچپہ میں کہیں فٹ کیا جائے بچر ناچیز کا نام Manager کی حیثیت سے رکھا گیا اس پر دوبارہ مجر منگامہ کھڑا ہوا ، کہ مزاحیہ پرچیہ میں مزاحیہ ادیب کو ادارت صدارت یا مشاورت میں رکھنے کے ربجائے دفتریت میں شامل ر کھنا خود شکوفہ کے معیار کو گھٹانا ہے معاملے کی تمبھیر تاکو دیکھتے ہوئے نام کو بغیر نوٹس خارج کردیا گیا بہر حال ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال صاحب کی ذہانت کی داد دیبتا ہوں کہ انھوں نے ایک مضمون کی اشاعت کے بعد ی شکریہ وصول کرنے کی کھڑگی بند کردی اور ساتھ ہی ساتھ شکوفہ کا . در کیہ جدید اوب کے ڈکشن میں ماچیز کے لئے '' گونگا در پیجہ ، بہرہ در پیجہ اور نابنیا در کیہ " بن کے رہ گیا۔ ایک اہم سوال میہ پیدا ہو تاہے کہ جھے جسے سرے اور پائے کے مزاح نگار کو زندہ دلان حیدرآباد کی ادبی محفلوں میں سیدھے کھڑے ہو کر باآواز بلند پڑھنے کا موقع کیوں بنیں دیا گیاشاید زندہ دلان حیدرآباد کے منتظمین کی مجبوری یہ رہی ہیکہ حکومت نے جلسہ گاہ میں میڈلکل کیپ قایم کرنے سے معذرت چاہی ان کا خیال یہ ہیکہ فاروق علی کے مضامین سنننے کے بعد لوٹ پوٹ ہونا اور پیٹ میں بل پڑجانے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں ۔ اگر شرکاء کے لئے طبی امداد فراہم نہ کی جائے تو ادارے پر حرف آسکتاہے۔



جناب معنطر مجاز

دین اور دنیا کی تعلیم سے مالا مال اردو، فارسی اور انگریزی پر عبور رکھنے والی محترم شخصیت، (مضطر مجاز) شاعر مترجم اقبال اور ادیب کی حیثیت سے مشرق سے مغرب تک جانی پہچانی جاتی ہے ۔ حال ہی میں لندن اور امریکه میں اپنا تازہ اور باس کلام سنا کر داد حاصل کرنے کے بعد والیں ہونے ہیں ۔ مجھ کو محترم کی ادبی سرپر ستی حاصل ہے ۔ اس يموع كى اشاعت كے سلسلے ميں زبان اور بيان كى درستگى اور داع دوزى کتاب سے اس کی اشاعت تک ان کی رہمنائی کے علاوہ انھوں نے میری اس " VIRGIN " عنیر شادی شده کتاب پر مقدمه نگاری ( خطبه و نکاح ) کا فرمینہ بھی ادا کیاہے جس کے لئے میں ان کا احسان مند ہوں ۔

آخر میں ، میں ان گنت کرم فرماؤں ، مشفقوں اور مہر بانوں کا بھی ممنون کرم ہوں جھوں نے وقت بے وقت میری تحریروں کو سن کر میری حوصلہ افزائی کی ۔



#### ووره

دورے قسم قسم کے ہوتے ہیں ۔ ایک تو وہ جو لوگوں پر پڑتے ہیں لینی مرگی کے دورئے ، ہمکی کے دورے ، ہنسی کے دورے ، پاگل بن کے دورے ، اداس کے دورے ، شاعری کے دورے عشق کے دورے وغیرہ وغیرہ اور دوسرے وہ حن پر صاحب لوگ اکثر روانہ ہوتے ہیں ۔۔۔۔ سڑکوں پر اکثر لوگوں کو بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر ہاتھوں کے طوطے اڑتے رہے ہیں اور یہ جان کر دل اور بھی دکھ جا ٹاکہ اس بچارے کا علاج سوائے جو تا سونگھانے کے اور کوئی ہنیں ہے کیونکہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے لیکن بچر علاج کے بعد بے ہوش نو جوان ابھ کر اپنے کاروبار میں لگ جایا تو ہم اطمینان کی سانس لینے لگتے ۔ ولیے اطمینان کی سانس لینے کے توہم بچین ہی سے عادی ہیں لیکن جیسے جیسے ہوش سنبھالاا وراجھے برے کی پہچان ہونے لگی تو وقتاً فوقتاً سانس الجھنے لگی ۔ بہرحال مرگی کے مر تفیوں کو دیکھ کریتہ حلا کہ دورہ بھی ایک مرض ہے جس سے خدا سب



کوبچائے رکھے ۔

کھے عرصہ بعد اچانک ہمیں علو بھر پانی کی ضرورت محسوس ہوئی ہوا یہ کہ ہم اپنے محلہ کے ساتھیوں کے ساتھ ڈسٹرکٹ ملیریاآفس بہنچ تو یت حلاکہ صاحب دفتر دورہ پر ہیں اچانک ہم نے بو کھلا کر پو چھاکیا صاحب دوروں کے مریض ہیں چپراسی نے ہنایت برہمی سے ہماری طرف دیکھ کر کما دورہ لینی صاحب ، TOUR پر ہیں ۔ بے شک ہم دوروں کی قسموں سے واقف ہنیں تھے چنانچہ ہمیں ہنایت شرمندگی ہوئی ۔\_۔ بہر حال اب ہم دوروں کی دو قسموں سے واقف ہو چکے تھے ۔ پہلی قسم کے تصوری سے ہم کانپ اٹھتے ہیں اور دوسری قسم کا شوق بڑھآ جارہا تھا کہ کاش ہم بھی دورے کرتے، کچھ عرصہ بعد ہم سرکاری ملازم ہوگئے لیکن مچر بھی دورہ ہمارے لئے شجر ممنوعہ ہی رہا ۔ دوروں سے ہمارا تعلق اس حدثک ہی رہاکہ صاحب کے دورہ پر جانے سے عظمے ان کے پروگرام اور آنے کے بعد ٹورنوٹس ایک بدہئیت فائل میں متھی کرتے جائیں ۔۔۔ دورہ کنندہ عہدیدار ہم سے بہت ہی محبت اور شفقت سے ملتے تھے ۔ پچر اچانک میہ ہوا کہ دوروں کی متنا تو دل ہی میں رہی لیکن کھانسی کے دورے پرنے لگے - رات دن کھانسنا اور دوا اور انجکشن کی مدد سے اطمینان کا سانس لینا ہمارا معمول ہوگیا۔ یہ سلسلہ تقریباً دو تین ماہ چلتا رہا



اس اثناء میں اچانک دن کے دس گیارہ بجے تھے کہ گھر کے دورازے پر دستک ہوئی ۔ ستے حلاکہ ہمارے دوست جن کا قد پانچ فیٹ ہے ، آئے ہوئے ہیں ۔ موصوف اداکاری کے ہنایت شوقین ہیں لیکن قد کے مختصر ہونے کی وجہ سے آج تک ہمیرو مہنیں بن سکے ۔ ہم نے معمول کے مطابق کھانستے ہوئے ان کا استقبال کیا ۔ انھوں نے انہتائی خوشی کے عالم میں ایک آرڈر ہمارے ہاتھوں میں تھمادیا ۔ یہ سب انسپکٹر اکسائز کی حیثیت سے ہمارے ایا کنٹمنٹ کاآرڈرتھا لیکن اتفاق کی بات دیکھئے کہ ہم ان احکام پر کھل کر خوش بھی ہنیں ہوسکے ۔ کیو کمہ ہم سانس لینے کے جس تجربے سے دوچار تھے وہ ہم کواس قسم کی کسی خوشی کی اجازت ہنیں ویا تھا۔ بہرحال جوں توں کرکے ہم نے ان احکام کو پلنگ کے بازو تیائی پر دواؤں کے چے رکھ دیا ۔ ہمارے دوست نے حسب معمول خوشی کا اظہار کیا اور ہماری سانس کے الحاوے پردکھ کی اداکاری کے جوہر دکھاکر چلتے بنے ۔ کچے ہی عرصہ بعد ہم اس دورے سے گزر کر پھر سے مھلے چنگے ہوگئے اور گھرسے نگل کر سیدھے کپڑے کی دوکان پر چہنچے ۔ دوکان دارنے جوہم ہے کچے واقف تھا مسکرا کر استقبال کیا اور قسم قسم کے کپڑے ہمارے سلصنے پھیلادیئے ۔ ہم نے فوراً اسے روک دیا دل بی دل میں اسے ایک ڈانٹ یلائی کہ اب ہم کالج الیکشن کے نعرے لکھنے والے اور سڑکوں پر



پتھر پھینکنے والے طالب علم مہنیں رہے ہیں آفس میں فائلس کو صح میں الماري میں لیبل پر اور پانچ بھنے سے عصلے لیبل پرسے الماری میں رکھ دینے والے کرک بابو نہنیں رہے ہیں اب ہم وردی پیمننے والے آفسیر ہیں اور بہ آواز بلندخاکی کپڑے کی فرمائش کی ، پیلیے تو وہ کچھ سبھے ہنیں پایا کہ یہ کیا انقلاب ہے کل تک تو دھاریوں والی قمیص کے شوقین کو یہ کیا دورہ پڑا ہے - بھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ ہم کو یو نیفارم کا کپڑا چلیئے ۔۔۔۔ صاحب آپ اور ۔۔۔۔ ؛ کیا مطلب ؛ ۔۔۔۔ " سیتہ بنیں محمیں کہ ہم انسپکٹر ہوگئے ہیں!" اس مسکراہٹ میں کون سے معنی پوشیدہ تھے اور اس طرح ہم اپنی کھڑکھڑ کرتی وردی میں ملبوس تصور ہی تصور میں اپنے سینے کی چوڑائی پر اتراتے مستقبل کی سڑک پر پھیلے ہوئے دوروں کے تصور میں سرشار اور اپنے مقام مخصوصه، معاف کیجئے مقام تعیناتی پر بہنے اور بالآخر وه دن آیا که ہمیں اپنے پہلے دوره پرروانه ہونا تھا ہم بس اسٹانڈ پر جنگنج اور بیه دیکھ کر ہماری خوشی کی انہتا نه رہی که ہمارے جہاں دیدہ اور تجربه کار کانسٹبل نے لیک کر سلمنے والی دو کان سے ایک پرانی لیکن قابل استعمال کرسی کا بندوبست کرکے ہمیں عوام الناس سے قدرے علحدہ جگہ پر چھاقل میں بھادیا - اب ہمارے اور ہمارے دوشیزہ دورے کے در میان چند ہی منٹوں کا فاصلہ رہ گیا تھا ۔ بس آئی ۔۔۔۔رکی ۔۔۔۔



دروازہ کھلا ۔۔۔۔ اور ہم اٹھے ۔۔۔۔ بس میں سے ایک تخص برآمد ہوا ۔۔۔۔ ہمارے جہاں دیدہ کانسٹبل نے فوراً لیک کر اس کی مزاج یرسی کی اور کشاں کشاں ہماری طرف لے آیا اور ہمیں اطلاع دی گئی کہ ا یک آدھ کھنٹے کے بعد بڑے صاحب، دورے پر تشریف لارہے ہیں چنانچہ اس طرح ہمارا پہلا دورہ ٹوٹ کر فضاء میں بکھر گیا اور ہم صاحب کے دورے کے انتظامات میں مصروف ہوگئے ۔



# EAMCET عقامند بینے اور ہوشیار باپ کاامتحان

جس طرح جنت میں پہنچنے کے لئے پل صراطے گزرنا ضروری ہے اس طرح آندهرا یردیش میں میڈیسن ، انجینیرینگ ، اگریکلچر ، قانون وغیرہ کی جنت میں داخل ہونے کے لئے انٹرنس ٹسٹ کے بیل صراط سے گزرنا ہوتا ہے ۔ خاص طور پر میڈلین اور انجینیرینگ کے لئے تو اس پل پر ٹرافک کا مسئلہ پیدا ہوگیا ہے کیونکہ یہ پل آپ کو نہ صرف انجنیرینگ یا ڈاکٹری کی جنت میں پہنچا تا ہے جہاں آپ کے لئے گھوڑے جوڑے اور جہیز کے بیش بہا خزانے کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں یہ اور بات ہے کہ آپ انحینیر بن کے مستری کا کام کرتے رہیں یا ڈاکٹر بن کے امریکہ کے ہو ملوں میں میزیں صاف کرتے رہیں ۔ یو نیورسٹی کے زیر اثر کالحس میں جتنی نشستیں ہوتی ہیں ان میں داخلے ان ہی امیدواروں کے لئے ممکن ہیں جو قابل قدر نشانات کے ذریعے اعلیٰ Ranks میں جگہ حاصل کرتے



ں - امتحان میں Qualify ہونے کا معیار الگ مقرر کردیا گیا ہے اور Ranl حاصل کرنے کے طریقے بھی راز میں رکھے جاتے ہیں ۔ جوں بی ایمسٹ امتحان کے کنونیر کی جانب سے تمام Qualified

جوں ہی ایمسٹ امتحان کے کونیر کی جانب سے تمام Qualified میدواروں کی فہرست نیتج کے طور پر شائع کردی جاتی ہے ۔ تمام کو سیائیڈ امیدوار جمفوں نے رات دن محنت مشقت کی تھی اخبار میں اپنا لی نمبر دیکھ کر اخبار اپنے باپ کے ہاتھ میں تھمادیتے ہیں وہ امیدوار جو ت زیادہ نشانات پاتے ہیں وہ اور ان کے والدین مبارک بادیں رتے ہیں۔

ان والدین کا امتحان اب شروع ہوتا ہے جن کے لڑکے صرف میفائی ہوئے ہیں اب باپ کو خاندان اور سماج میں مقام حاصل نے کے لئے اپنے امتحان کی تیاری شروع کرنی ہوتی ہے اور اپنے کمزور کو اور اپنے امتحان کی تیاری شروع کرنی ہوتی ہے اور اپنے کمزور کو اور اعلیٰ مقام پر دیکھنے کی پررانہ خواہش کے زیر اثر مالدار خانگی کالجوں کا رخ کرتا ہے خانگی کالجس اور خاص کر ۔۔۔ Minori کے نام پر حلائے جانے والے کالجوں کے ارباب مجاز اپنے میں پر مظلومیت ۔ اور معصومیت کے ملے جلے بجیب و غریب ت لئے اپنے دفتر کے سے سجائے اجلاسوں میں بیچ کو کر اس میں محسومیت میں میں میں بیچ کو اس طرح شکار کی تلاش میں گھورتے رہتے ہیں جس



طرح King Fisher اپنے شکار کی تلاش میں تالاب اور جھیل کے کنارے کھڑا رہتاہے۔

خاتگی کان کی ایک Society ہوتی ہے اور اس میں برائے نام اعزازی عہدے دار ضرور ہوتا ہے یہ عہدے دار سابق میں کئی سرکاری عہدوں پر فائز رہ کر محکمے میں کام کرنے والوں اور اس سے تعلق رکھنے والے عوام کو نت نئے انداز میں ایک سرکاری فکسٹر کرائنڈر میں گھمانے بچرانے کے بعد بالآخر وظیفہ عن خدمت پر علحدہ ہوتا ہے ( جس میں حسن زیادہ اور خدمت کم ہوتی ہے) کوالیفائڈ کیے کا باپ دولت کے اڑن کھٹوٹے یر بنیٹھ کر عہدیدار کے دفتر بہنچا ہے تو وہاں موجود .P.A سے ما قات ہوتی ہے جس کی حیثیت دور ناب " Door Knob " کی ہوتی ہے مالدار باپ گردن اکڑا کر اور چہرے پر مصنوعی رعب کا ابٹن لیپ کر فخریہ انداز میں ایک سلب پر اپنانام اور مقصد ملاقات لکھ کر . P.A کے حوالے کر دیتا ہے اور جیب میں پڑے سونے کے بسکٹوں کو کھنکھنا تا رہتا ہے - اسے تقین ہوتاہے کہ ایک بار عہدہ دارسے ملاقات ہوجائے تب عہدہ دار اور اس کے کالج کی نشست اس کے ہوہنار بروا کی جیب میں ہوگی ادھر عہدیدار رات دن گھریر اور دفتر میں اس فکر میں ڈو بار ساہے کہ اس نے جو دعایا پوجا کی تھی وہ قبول ہوکہ مالدار والدین کے کے کم



نمبرات سے پاس ہوں لیعنی صرف Qyalify ہوں تاکہ ان کے کالجوں میں داخلے کے لئے جھے کو اور میری تخلیق کی ہوئی نشستیں خاص کر Minorities کے نام پر حکومت سے حاصل کی ہوئی نشستیں منہ بولے دام میں فروخت ہوں اور یہ متنا بہر حال پوری ہوتی ہے۔

مالدار باپ کی سلپ جوں ہی عہدے دار کے ہاتھ میں جاتی ہے اس کا دل توپ اٹھتا ہے اور چاستا ہے کہ بہ نفس نفیس کرسی سے اٹھے اور باہر جاکر مالدار باپ کو خوش آمدید کھے لیکن یہ الیبا ہنیں کرتا دل کو قابو میں رکھتے ہوئے کچے دیر تاخیر کرتا ہے اور چاستا ہے کہ وہ اور ان کی نشستیں باوقار طور پر فروخت ہوں اور یہ ظاہر نہ ہوکہ ، Minorities کے مام پریہ بک رہی ہیں ۔

کچراچانک Bell بجتی ہے فوراً . P.A اپنی کرس سے اٹھ تاہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہو اور Short Hand Book کیر کرتے پڑتے عہد پدار صاحب کے اجلاس میں داخل ہوتا ہے جس سے ملاقاتیوں پر ایک قسم کارعب پڑتا ہے ۔ کچے دیر بعد . P.A باہر آتا ہے اور مالدار باپ سے مخاطب ہوکر کہتا ہے آپ اندر جاسکتے ہیں صاحب کا موڈ بہت اچھا ہے سے مخاطب ہوکر کہتا ہے آپ اندر جاسکتے ہیں صاحب کا موڈ بہت اچھا ہے ساتھ اپنی دولت کا وزن لئے داخل ہوتا ہے ۔ مالدار باپ اپنے کمزور بیچے کے بلکے نشانات کے ساتھ اپنی دولت کا وزن لئے داخل ہوتا ہے ۔ مالدار باپ کو حیرت اس



وقت ہوتی ہے کہ عہدیدار صاحب داخل ہوتے ہی چند سوالات داع ٰ دیتے ہیں اور سلمنے پڑی ہوئی کر سیوں پر بیٹھنے کے لئے تک مہنیں کہتے ۔ تب مالدار باپ کا دماع میزی سے کام کر تاہے اور اپنے طور پر کالج میں اپنے بیٹے کے لئے نشست حاصل کرنے کے لئے بولی دینا شروع کر تاہے اس پر منھے ہوئے عہدیدار صاحب مطمئن ہنیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ سے معذرت چاہما ہوں کیوں کہ آپ نے بہت دیر لگادی یہ کشستیں تو نتیجے سے پیلے ہی بک ہو تکی ہیں ۔ یہ سن کر اس کا پیلے سے تھ کا ماندہ دماغ کام کرنا بند کردیتاہے کیونکہ نشستوں کی ایڈوانس بکنگ کا رواج سماج میں ستے ہنیں کب رائح ہواہے وہ سوچنے لکتاہے کہ شاید جھ کو چلبنیے تھا کہ یکے کو EAMCET کے امتحان میں بیٹھتے ہی خود اپنے امتحان کی بھی میاری کرتا ، ٹاکہ آج میں اور میرا لڑ کا دونوں ایک ساتھ نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتے ۔ تجربہ کار عہدیدار صاحب جب یہ ویکھتے ہیں کہ مالدار باپ کھے گہری سوپنج میں پر گیا ہے تو اعمیں اپنی دعا قبول ہوتی محسوس ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے دو چار دن کے بعد کی ایک تاریخ اور وقت بغرض ملاقات دیتے ہیں اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کہتے ہیں کہ آپ جھ سے دوبارہ ملئیے میں آپ کے لئے ضرور کھے کروں گا بورڈ کی ایک میٹنگ آج کل میں ہونے والی ہے اس کے



بعد اگر ممکن ہوسکے تو آپ کے لڑے کے لئے ضرور نشست دی جائے گی مر اس بات کا خاص رکھنے کہ یہ بات راز میں رہے Donation یا Capitation fees کا جو Quotation کا جو مطابق ہنیں ہے ۔ مالدار باپ جو بدحواس ہو حیکا تھا اطمینان کا سانس لیسا ہے اور Quotation پر نظر تانی کا وعدہ کرکے پھر ایک بار معنی خیز انداز میں خود پر اور کمزور لڑے پر احسان کی اپیل کرتے ہوئے اجلاس سے رخصت ہوتا ہے اب عہدے دار صاحب اس امیدوار کا نام اور اس کے باپ کا دیا ہوا Figure اپنی خاص ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد آنے والے Figures کو Tally کیا جائے اور List کو Finalise کرنے میں مدویلے اس طرح نیک کام کا حکیریورا ہوتا ہے اور Minorities اطمینان کا سانس لیتی ہیں کہ السیے عہدے وار نہ ہوتے جن کے سینوں میں ملت کا اتناغم ہے تو غریب ملت کا حشر کیا ہو تا!



#### مصروفيت

جس دن سے ہوش سنبھالاہے بزرگوں اور استادوں ، خیر خوا ہوں ، دوستوں اور دشمنوں سبھی کو کام کے قصیدے پڑھتے سنا ہے ولیے جہاں تک ہماری رئیرچ کا تعلق ہے کائنات کی سب سے مصروف شخصیت شیطان کی رہی ہے ورنہ فرشتے تو صرف عبادت کیا کرتے ہیں اور اگر حضرت انسان کو کسی نے زندگی کی مخصوص ڈگر سے ہٹ کر کسی کام پہاکسایا تو یہ شیطان ہی تھا ورنہ گندم والی جماقت کے بعد حضرت انسان کچے اکسایا تو یہ شیطان ہی تھا ورنہ گندم والی جماقت کے بعد حضرت انسان کچے اس طرح کام میں بستلا ہوئے کہ قیامت تک چھٹکارے کی کوئی امید باقی ہنیں رہی ۔

کام کئی طرح کے ہوتے ہیں پانی مجرنے سے لے کر پانی جروانے تک سب کے سب کام ہی کہلاتے ہیں اچھا بھی کام ہوتا ہے اور برا مجی ، کام بہرحال کام ہی ہوتا ہے ۔ ورک مین (کام کاآدمی) سے لے کر ورک مین شیجر تک ہر ایک سے ہم بخوبی واقف ہیں یہ سب لوگ کام پر لگے رہتے



ہیں پہلی قسم کے لوگ کام کرتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ کام کرواتے ہیں لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ کرنے اور کروانے کے باوجود کام اپنی جگہ ولیے ہی برقرار رہتاہے جیسے ہر جاندار کے پیٹ میں بھوک ۔

ا پئی جگہ ولیے ہی بر قرار رہماہے جیسے ہر جاندار کے پیٹ میں جھوک۔ بھوک انسان کو چند مخصوص حالات میں محسوس بنیں ہوتی اور نتیج میں انسان اپنی صحت کا کچے حصہ گنوا بھی دیتا ہے ورنہ بھوک مٹانے کے لئے انسان مرغ وماہی تو کس شمار میں ہیں سانپ کھیکڑے اور بینڈک تک کھا جاتا ہے۔

کام کی بات کرتے کرتے ہم بھوک اور بھوک مٹانے کی بات کرنے گئے توہم کوا یک الیی شخصیت کی یاد آرہی ہے جس سے ہم برسہابرس سے واقف ہیں جس کے لئے بھوک مٹانا تو ہنایت ابتدائی مرحلہ ہے بہاں تو آتوں میں تہہ در تہہ جمانے کے بعد بھی دوسروں کی جیب پر نظر رہتی ہے اور جیبا کہ سنتے آئے ہیں ۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں ۔ ہم دعوے سے یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ صاحب قیامت کی بھوک رکھتے ہیں ۔ کام کی بات کرتے کرتے ہم بھوک اور بھوکوں کا ذکر لے بیٹے ۔ کام کرنے والوں کی تعریف اکثر یوں کی جاتی ہے " مرزا کام دل لگاکر کرتے ہیں " مین " ۔ شخ صاحب بہت محنت سے کام کرتے ہیں ، کاتب صاحب قلم ہیں " عاکر لکھتے یا کام کرتے ہیں ، کاتب صاحب قلم بین " ۔ شخ صاحب بہت محنت سے کام کرتے ہیں ، کاتب صاحب قلم بین " ۔ شخ صاحب بہت محنت سے کام کرتے ہیں ، کاتب صاحب قلم بین " ۔ شخ صاحب بہت محنت سے کام کرتے ہیں ، کاتب صاحب قلم بین سلیقے سے کام کرتے ہیں لیکن ہم



اس سلسلے میں عجیب واقع ہوئے ہیں ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کام کو کوئی بھی محنت، سلیقہ اور دل لگاکر ہنیں کرتا بلکہ وقت جس طرح سب پرقاور ہے اس طرح کام بھی سبھوں سے سلیقہ، محنت اور دلجوئی سے اپنے آپ کو کروالیتا ہے اگر کام کی مرضی کے مطابق کام ہنیں کریاتے تو کام اس طرح پھاڑتا ہے کہ دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں ۔

ر بالمور ہے ہوں یں موسل المسلسلیں کام ایک پیر تسمہ پاہے جو کسی کام ہی المبنیں چھوٹ تا اکثر السی مثالیں نظروں کے سامنے آتی ہیں کہ اکثر لوگ اچھے ضاصے کام پر لگے ہوتے ہیں لیکن بھر اچانک اس کام کو حقیر سمھ کر اسے ایک دم نظر انداز کرنا شروع کردیتے ہیں اور پھر اسے اس طرح بھول جاتے ہیں جسے کوئی اپنے غریب رشتہ دار کو تو پھر کام اپنا انتقام لینے کے لئے السے حضرت کے باتھوں میں بھاڑو تک تھمادیتا ہے اور پھر بھی کام اپنا کام ان سے لیتا رہتا ہے ہیں یہ تا رہتا ہوا کہ کام خود انسان سے اپنے آپ کو کروا تا ہے۔

مصروفیات میں مطالع کو بہت اہمیت حاصل ہے حصول تعلیم کے ابتدائی دور سے گذرنے کے بعد نام مہناد ماہرین تعلیم دوسرے اعلیٰ تعلیم پانے والوں کے لئے بے حساب کتابوں کا مطالعہ کرکے چند سو صفحات پر مشمل، جس میں حوالوں کے صفحات زیادہ ہوتے ہیں کتابیں کصفح اور دوسروں کو فلاسفی کی ڈگریوں کے حصول کے قابل بناتے ہیں



اوریہ بھی کام کی ایک قسم ہوتی ہے ۔ مطالعے کے ذکر پر چند اصحاب یاد آرہے ہیں جن کا ذکر یہاں مناسب ہوگا۔ ایک صاحب مطالع کے لئے ا پنی جائز آمدنی کا چھا خاصہ حصہ خرچ کرکے مختلف کتا بیں ، رسالے وغیرہ خرید کر پڑھتے ہیں جب بھی ہم ان کو کوئی نئی چیز خریدتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کو مسرت سی ہوتی ہے اور اس لکھنے والے پر رشک بھی آ تا ہے اور ایک کمجے کے لئے افسوس بھی ہو تاہے حلیوآج راست نہ سبی بالواسطہ بی سبی بہرحال لکھنے والا بک رہاہے ( یہاں یہ بات واضح رہے کہ کتاب کی قیمت ہدیے کی شکل میں ہنیں ہوتی بلکہ بہ قیمت ہوتی ہے اس کئے بكنے كا تصور واضح ہوجاتا ہے ) ايك اور صاحب ہيں جو نيك محنتي اور ساتھ ہی ساتھ ایمان دار واقع ہوئے ہیں اور ان کی ملازمت کتابوں ریکارڈ اور مخطوطات میں ڈوب جانے اور ان میں سے کچھ نہ کچھ مٹول کر نکالنے پر مشتمل ہے ان کواکٹر ہم نے اس عالم ٹٹول میں نسینیہ ہوتے دیکھاہے وہ ہر شام تھے ماندے مگر اپنے آپ سے خوش اور اپنے کام سے مطمئن نظر آتے ہیں ایک اور صاحب ہیں جو بہت پڑھے لکھے اور نامی گرامی ہیں اور دولت ان کے قدموں میں لوٹتی ہے لیکن اکثران کو اخبارات مانگ کر يرهة ويكهاب -

بہرحال کام کی قدر اور اس کو اہمیت دینے والے بے حساب



اشخاص السے ملیں گے جہوں نے چھوٹے اور بڑے کام کے فرق کو گھسوس ہنیں کیا اور کام کی قدر کرکے محنت کرتے ہوئے کہیں درجہ سوم کی اہلکارانہ خدمت سے بڑی بڑی ضدمات پر پہنچ گئے تو کہیں چھ آنے کی مزدوری کرتے ہوئے بھی کام سے محبت کرکے بے تاج بادشاہ بن بیٹے مزدوری کرتے ہوئے بھی کام سے محبت کرکے بے تاج بادشاہ بن بیٹے مہود کے ہوسکتا ہے کہ اس مضمون کو پڑھتے ہوئے آپ کے کام سے تھے ہوئے بیس یہ سوال ابھرے کہ کیا لکھنے والے کو دو سرا کام ہنیں ملا ہوئے بھیج میں یہ سوال ابھرے کہ کیا لکھنے والے کو دو سرا کام ہنیں ملا تھا جو وہ یہ بے کار کا کام لے بیٹھا تو جواب اس کا یہ ہے کہ معترضین وقت کے گذرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ کام کی اہمیت سے خود وقت ہوجائیں گے۔



## کر سی ، کر سی اور کر سی

کرسی کی ہئیت بھی آج کے ترقی یافتہ دور میں بدل جکی ہے ۔ جس طرح چرائ تلے اندھیرا والی بات پرانی ہو جکی ہے اور آج کے سائنسی دور میں اندھیرا بلب اوپر ہوگیا ہے اسی طرح چار بانگوں والی کرسی کی ہئیت ارتقاء کے منازل طئے کرتے ہوئے Chair میانگ پر کھڑی ہونے اور گھومنے والی Chair ہوگئ ہے ۔ چار بانگوں بانگ پر کھڑی ہونے اور گھومنے والی کرسی جب تیار ہوجاتی ہے تیجی جب استعمال کے لئے بنتی ہے یا بنی بنائی کرسی خالی ہوجاتی ہے تو کسے کسے استعمال کے لئے بنتی ہے یا بنی بنائی کرسی خالی ہوجاتی ہے تو کسے کسے لوگوں کی نظریں اس پر پڑتی ہیں ۔

ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ "آسمان کے تارے ہاتھ ہنیں آتے - کرسی ایک اہم شئے ہے جو ہرا پرے غیرے کو نصیب ہنیں ہوتی " لیکن وقت وقت کی بات ہے آج ہر ایرے غیرے کو بھی کرسی نصیب ہوجاتی ہے - اس پر طرہ یہ کہ السے لوگ عام طور پر کرسی پر بنیٹے کر



اداکاری کے کچھ السے جوہر دکھاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں بدنام ہوں گے توکیانام منیں ہوگا۔

اس جمہوری دور میں آبنہانی پنڈت جواہر لعل نہرو سابق وزیر اعظم ہند کا یہ قول یاد آرہا ہے کہ " وہ دن جمہوریت کا آخری دن ہوگا جب کہ پارلیمنٹ میں Opposition کی کرسی خالی ہوگی " تو جناب سجھ لیجئیے کہ جمہوری دور میں کرسیوں پر جے ہوئے حضرات سے اگر کچھ غلطیاں یا بھیانک غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یا وہ من مانی کرتے جاتے ہیں تب بھیانک غلطیاں سرزد ہوتی ہیں یا وہ من مانی کرتے جاتے ہیں تب طرح حاصل کر چکے ہوں چہٹے رہنے کے لئے ۔ اچھے اور برے کارنامے مطرح حاصل کر چکے ہوں چہٹے رہنے کے لئے ۔ اچھے اور برے کارنامے دکھانے میں سبقت لے جاتے ہیں الیہ ہی لوگ بظاہر کرسی کو چھوڑ دینے دکھانے میں سبقت لے جاتے ہیں الیہ ہی لوگ بظاہر کرسی کو چھوڑ دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ کرسی سے چیا ہوا موزوں یا غیر موزوں انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہوتا ہے اور ان فیصلوں پر نام بھی کماتا ہے یا بدنائی اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے ۔ جب یہ ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرتا ہے تو اس قسم کی غیر ذمہ داری کی بات جو دھمکیوں اور استعفوں کی ہوتی ہے کہاں تک درست ہوسکتی ہے ۔ لیتین ہوچکا ہے کہ اس قسم کی باتیں وہ ہنیں کہتا بلکہ اس کے حواری اس سے ہوچکا ہے کہ اس قسم کی باتیں وہ ہنیں کہتا بلکہ اس کے حواری اس سے



کہلواتے ہوں گے - حواریوں کی بات آئی تو ہم کو یاد آرہاہے یہ حواری بہت خاص چیز ہوتے ہیں ہم کئی السے لوگوں کو جانتے ہیں اور برسوں سے دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں اور صلاحتیوں سے بھی واقف ہیں لیکن یہ جب اینے سے چھوٹے سائز کے لوگوں کی مدح سرائی پراتر آتے ہیں تو پھراچانک یہ راز کھلتاہے کہ یہ سب کھے کرسی کرواری ہے ۔ بات کرسی کی تھی ہم کرسی کا طواف کرنے والوں کا ذکر لے بیٹھے ہماری ابتدائی دور کی ملازمت کا ایک حقیقی واقعہ ہے ہمارے دفتر کے ایک گزیٹریڈا فسیر تھے اور پیتد Independent Officer جو – Non Gazetted تھے باقی کی ٹیم منتظم ، محاسب اور اہلکاروں ہیر مشتمل تھی ۔ اس دفتر کے گزیٹیڈ آفسر اعلیٰ جو تھے وہ Last grade Gazetted تھے وہ ایک ہنایت محنتی، نیک، ایماندار اور باصلاحیت انسان تھے ۔ ان کی صحت بھی ماشاء اللہ بہت اچھی تھی ان کو اور ان کے کام کی پیرتی کو دیکھ کر عمر کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بہرحال وہ چند ماہ بعد وظ فی حسن خدمت پر علحدہ ہونے والے تھے ان کے علحدہ ہونے سے ایک ڈیڑھ ماہ قبل ایک Non - Gazetted Officer بھی وظیفے کے لئے اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے والے تھے ان دونوں کے جنھوں نے ایک بی محکمہ میں ملازمت کی تھی تعلقات بہت اچھے تھے ایک



دوسرے کو بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی طرح دیکھتے اور بھائیوں کی طرح رہتے تھے ۔ چھوٹے بھائی کو وظیفے سے قبل Officer طرح رہتے تھے ۔ کھوٹے کا شوق بہت تھا اور اس کے حاصل نہ ہونے کے بظاہر اثرات پر بہت دکھ تھا۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو کسی طرح راضی کرکے رخصت ماقبل وظیفہ پر جانے تیار کر لیتے ہیں اب دیکھئے کہ کرسی کا حکرکس طرح چلاہے ۔ بڑے بھائی کی منظوری رخصت ماقبل وظیفہ اور اس کرسی پر ماموری کا مسئلہ جب ہیڈ آفس میں پیش ہوتا ہے تو اس فائل کو پر لگ جاتے ہیں اور جب فائل Circulate ہو کہ کہ تو سپے بھائے کہ کرسی کے اور اس کرسی پر ماموری کا مسئلہ جب ہیڈ آفس میں پیش ہوتا ہے تو اس فائل کو پر لگ جاتے ہیں اور جب فائل Procinculate ہو کہا ہے کہ تو سپے بھائے کہ چھوٹے اور اس کرسی پر ماموری کا سینے ہونے کی بناء پر گزیٹیڈ بنانے کہ چھوٹے اور اس کو پیش ہے تو سپے چلانے کہ چھوٹے اور اس کو پیش ہے۔

یہ جو ماقبل وظیفہ جسن ضدمت کا ذکر آیا تو ہم کو ایک لطیفہ یاد آرہا ہے ۔ سراکبر حیدری وزیر اعظم حیررآباد جو اردو سے بہت زیادہ واقف ہنیں تھے ان کے پاس اردو میں فائلیں پیش ہوا کرتی تھیں اور وہ ان کو پڑھ کر انگریزی میں تجاویز کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک فائل جو وظیفہ حسن خدمت سے تعلق رکھتی تھی پیش ہوئی تو انھوں نے حسن کو خوبصورتی کے معنوں میں لے کرکھے اس طرح لکھ کر فائل واپس کردی



What is the Connection in Beauty and " - Good Service

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزیٹیڈ کرسی حاصل کرنے والے صاحب کے شہر میں ان کے ایک سے زاید پٹرول پمیس اور زمینات، مکانات تھے اور وہ خود ایک بہت بڑے بنظمے میں زندگی گزارتے تھے ۔ وہ روز دفتر کوایک لمبی کار میں آیا جایا کرتے تھے ۔ خدا کا دیاسب کچے ہونے کے باوجودان پر کرسی سوار تھی اور وہ اسے بہر صورت حاصل کرنا چاہتے تھے

فائل واپس کردی گئی ۔ اس شرارت کے پیھے ایک دوسرے امیدوار نکلے جواب تک چھپ کر وار کررہے تھے ۔ بہر حال بات بہاں تک چہنی ہے اور آپس میں تکرار ہوجاتی ہے ۔ چہلے امید وار پنجاب یو نیورسٹی کے اسنادات پیش کرتے ہیں اور اس میں انگریزی کا پرچہ بھی شامل ہوتا ہے جو وہ پاس کر کھپے تھے اس کا معیار میٹرک ہی ہنیں بلکہ شامل ہوتا ہے جو وہ پاس کر کھپے تھے اس کا معیار میٹرک ہی ہنیں بلکہ الماد اور کچھ دنوں بعد ان کو چند ماہ کے لئے ور ایک حد تک زندگی بھری محنت اور اچھا کارنامہ رکھنے کا صلہ تھا لیکن بعض کر سیاں کارناموں اور اور اچھا کارنامہ رکھنے کا صلہ تھا لیکن بعض کر سیاں کارناموں اور صلاحیتوں کی قائل بنیں ہوتیں ۔

میٹرک کا ذکر آیا تو ہم آپ پر واضح کردیں کہ میٹرک ابتداء میں



چوٹی کرس کی چہلی اور اہم شرط سیکھی جاتی تھی جہاں تک ہماری یاد داشت کا تعلق ہے 1964 ء تک ایک الیا امتحان یا Selection ہوتا تھا جس میں پاس ہونے پر میٹرک کے بورڈ اگزامنیشن میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تھی ۔ جو بھی اس Selection میں ناکام ہوجاتے ان کو بورڈ کے امتحان میں شرکت سے محروم کردیا جاتا تھا۔ دس سال مسلسل امتحانات Selection سلکشن اور بورڈ امتحان پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لئے جاتے یا چیوٹی چیوٹی کر سیوں پر مامور ہوجاتے ۔ کرسی ، کرسی اور کرسی لیغنی کئی کرسیوں کے سلکشن کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے ایک قدیم درس گاہ کے اولڈ بوائز کی میٹنگ ہوری تھی اس درس گاہ کو بجا طور پر فخر حاصل تھا کہ بیماں سے فارع متحصیل ہونے والے بیشتر طلباء نے اس دور میں نمایاں کر سیاں حاصل کی تھیں ان میں آل انڈیا سرولیں کی کر سیوں سے لے کر عوامی رہنمانی کی وزارت تک ان کے ہاتھ سے بنیں چھوٹی تھی ۔ اس میٹنگ میں شرکت کے لئے اخباری اطلاع کے ذریعہ اولڈ بوائزے درخواست کی گئی تھی ۔ اولڈ بوائز کی صف میں ایک انسی بھی شخصیت موجود تھی جو صحافت سے تعلق رکھتی تھی - ان کاریکارڈیہ تھا کہ یہ میٹرک میں کئی مرتبہ ناکام ہو چکیے تھے ان دنوں شہر میں یہ بات مقولہ بن حکی تھی کہ " میٹرک یاس کر لیا وہ بھی



سات اقساط س

میڑک کا امتحان 7 سات مضامین پر مشمل ہوا کر تا تھا اس اعتبارے یہ مقولہ درست تھا اور ان پر پوری طرح صادق آتا تھا ان کی تعلیم یہاں تک ہی پختہ ہو کررہ گئی تھی۔

بہر حال یہ ثابت ہوا کہ کبھی کبھی لوگوں کے قد تو وہی رہتے ہیں۔ لیکن وہ کرسی کے Size کی مناسبت سے دیکھنے والے کو چھوٹے بڑے



نظرآتے ہیں۔ مثلا ایک چوں آدمی بہت بڑی کرس پر بیٹے کر اس طرح فائب ہوجاتا ہے جیسے کھٹل۔ اور کبھی کبھی جب بیٹے والے کا قد کرس فائب ہوجاتا ہے جیسے کھٹل۔ اور کبھی کبھی جب بیٹے والے کا قد کرس سے بڑا ہوتا ہے تو یا تو کرسی نظر بہنیں آتی یا ٹوٹ جاتی ہے اور لوگ کبھی اپنی ٹوٹی ہوئی کرسیوں کے جنازے کندھوں پر اٹھائے اور ماضی کی الی سیدھی یادوں کو اپنے سینے سے دگائے بے نام مستقبل کے اندھرے میں کھوجاتے ہیں۔



#### نه مانے بڑوں کی ریت گھر گھر مانگے بھیک

اگر معزز قارئین اس عنوان کی ساخت پر عور کرکے طنریہ انداز میں مسکرانے کی کوشش کریں تو میں ان کی اس طنریہ مسکراہٹ کارخ لیٹیناً اپنے بزرگوں کی طرف موڑنے کی گستاخی کروں گا۔ اس لئے کہ دکھنی زبان کی اس ہماوت کی پیدائش کا جھ سے کوئی تعلق ہنیں ہے۔ ہمارا حافظہ کمزوراور Vocabulary نام کی کوئی چیزنہ ہونے کے باوجود بھی یہ دکھنی ہماوت ہم کو بچین ہی سے یاد ہے۔ یہ بات ان پر سادق آتی ہے جو بردوں کی بات نہ ملنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم بردوں کی بات نہ ملنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن ہم بردوں کی بات نہ ملنے کے لئے ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن ساری کی ساری کی ساری کی ساری گ



ہم کھاتے پیتے کسی گھرانے سے تعلق ہنیں رکھتے پھر بھی ہم کو چھوٹی چوٹی سہولتوں سے خدانے سر فراز کیا ہے۔ بچپن میں ہم کو عربی پڑھنے کے لئے مسجد کو صبح اور شام جانا پڑتا تھا۔ صبح تو خیر ہم جاتے لیکن شام میں اس وقت جاتے جب ہمارے والد محترم وفتر سے مکان لوٹیتے ہوئے نظر آتے ۔ جاتے اس لئے کہ والد محترم کی مار پٹائی سے نیج سکیں لیکن وہاں دیر سے جانے پر مولوی صاحب سے مار کھاتے اس طرح بڑوں کی بات نہ مانے سے آج تک ہم عربی پڑھ کر مطلب ہنیں سبھ سکتے۔

ہم ذار لا پرواہ قسم کے ہوتے جارہے تھے زندگی کے دن اس طرح گزرہے تھے جس طرح فلم میں لمحے ، کیلنڈر پر لکھی تاریخ میں اور تاریخیں مہینوں اور پھر برسوں میں بدلتی جاتی ہیں ۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ ہم عام قسم کے ذہین لڑکوں کی طرح میڑک کا امتحان پاس نہ کرسکے پہلی بار جب ہم میڑک میں فیل ہوئے تو خاندان کی جانی مانی شخصیتوں نے یہ سجما کہ ہم بیکار ہیں جبکہ ہم دوبارہ امتحان کی تیاری میں دن رات مصروف ہو کی تھے ایک عزیزہ نے تو اپنے شوہر سے کہہ کر ہم کو کام پر گوادیا چنا نچ ہم میونسپلٹی میں میں سکس کے بلوں پر "مک " مارنے کے اہم فرض کو انجام دینے میں مصروف ہوگئے اور خوش اس لئے تھے کہ یہ پروفیشنل میکس کے بلس ہوتے تھے جن کی وجہ سے کئی لوگوں کی نیندیں پروفیشنل میکس کے بلس ہوتے تھے جن کی وجہ سے کئی لوگوں کی نیندیں



حرام ہوتی تھیں ۔ معاوضہ ہم کواصل تنخواہ کی بجائے گرانی الاؤنس کے برابر ملما تھا۔ دودھ پر کی ملائی تو ہر دور میں مشہور اور ساتھ ہی بدنام رہی ہے لیکن صرف تنخواہ پر کا گرانی الاؤنس کسی طرح بہتر نہ تھا اس لئے ہماری نظریں دوسری ملازمتوں کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں بروں کا ہماری نظرین دوسری ملازمتوں کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں بروں کا کہا مان کر محنت سے برصصتے اور میٹرک کا امتحان کامیاب کر لیتے تو شاید ملازمت الی ملتی جس کا معاوضہ تنخواہ جمع گرانی الاؤنس ہوتا۔

دوران تعلیم ہمارے بررگوں کے علاوہ اساتذہ اکثر نصیحت کیا کرتے تھے کہ محنت اور دل لگا کر پڑھا کرو ۔ محنت سے تو پڑھتے ہی تھے مگر دل لگا کر پڑھنے والی بات کچے چی ہنیں اسی وجہ سے شایدہم پہلی بار فیل ہوگئے ۔

آپ جانتے ہیں تالی ایک ہاتھ سے ہمنیں بجتی امتحان میں فیل ہونے کی ذمہ داری صرف ہمارے سر ہمنیں تھی بلکہ ہمارے اسائذہ کا بھی اس میں برابر کانہ سمی تھوڑا بہت ہاتھ ضرور تھاہم کو یاد آرہا ہے کہ جب ہم نے اعلیٰ ثانوی جماعت میں قدم رکھا تھا تو تاریخ کے ایک اساد نے علے دن تاریخ کی کلاس میں تاریخ اور اس کی جمواں بہن حجرافیہ کی بجائے جنرل لکچر دیا تھا ۔ اور اس بات کو ذہین نشیں کروانے کی جان توڑ کوشش کی تھی کہ بیسہ کمانے کے لئے پڑھائی کھائی کے علاوہ بہت کوشش کی تھی کہ بیسہ کمانے کے لئے پڑھائی کھائی کے علاوہ بہت



سارے ذرائع موجود ہیں اور اگر پڑھ لکھ کر پسیہ کمانا چاہو تو مخصوص راستوں پر دشواری کے بغیر بھی پسیہ کمایا جاسکتاہے ۔ لیکن غم اس کا ہے کہ نہ استاد کے مشورے پر تھیک سے عمل کرسکے اور نہ ہسٹری نے ہماری یاد داشت کا ساتھ دیا ۔ چنانچہ سوائے رانیا سانگا کے نام کے اور کھے یاد ہنیں رہا۔ وہ بھی اس لئے کہ اس نام میں عجیب سی موسیقیت تھی ۔ ہم بہرحال لوٹ پوٹ کے میٹرک پاس ہوگئے اور ایو ننگ کالج میں داخلہ بھی مل ہی گیااور ساتھ ہی ساتھ ایک مقامی اخبار کے دفتر میں کام بھی کرنے لگے ۔ اپنی تعلیمی حالت کے ایمان دارانہ اور فراخدلانہ اظہارے بعد ہمیں نقین ہے کہ کھے لوگ چہرے پر کوئی تاثیر لائے بغیر دل ی دل میں طزیہ انداز میں سوچنے کی کوشش بہرحال کریں گے کہ یہ علی سطح اور صحافت ۔۔۔!! تو ان بے خبر حضرات کی اطلاع کے لئے جو اردو اخبارات پڑھ کے ان سے مرعوب رہتے ہیں یہ بتانا خالی از دلچیں نہ ہوگا کہ اردو صحافت کے لئے ہماری علمی استعداد سے زیادہ بلند سطح خطر ناک بھی ثابت ہوسکتی ہے ۔ ہم جو نہ صرف اردو اخبار بلکہ ایک نیوز ایجنسی کی والینٹیری کا تجربہ بھی رکھتے ہیں ، یہ بتانے کے موقف میں ہیں کہ دو تین در جن ، انتقال ، استقبالیه جلوسوں ، عرس اور صدارتی خطبوں کے سرمائے کے ساتھ اردو نیوز ایجنسی حلائی جاسکتی ہے اور انسی ہی دو تبین



نیوز ایجنسیوں کے فراہم کردہ مواد کے ساتھ ایک اخبار بھی شالع کیا جاسكتاہے - جس كے اداريوں كوپائسنے كى خودا يدير كوتوفيق بنيں ہوتى -یماں ہمیں ہنایت عقیدت کے ساتھ ان بزرگ ورکنگ جرالسٹ صاحب کی وہ دلچیپ حرکت یاد آری ہے جب انھوں نے الیے ہی ایک موقر جریدہ میں تنخواہ کے سلسلے میں مسلسل ٹھگائے جانے کے بعد خاموشی سے کام چوڑ دیا تھا لیکن جانے سے عطے ایڈیٹر کے خلاف ایک ہنایت چھا ہوا گالی نامہ ادارئیے کے طور پر لکھ گئے تھے حب ایڈیٹر نے تین چار دن کے بعد اس وقت ہے کر کے پردھا جب کسی نسبتا زیادہ پڑھ لکھے دوست نے توجہ دلائی اور بھر کئی دن ورکنگ جرنلسٹ کو غاتبانہ گالیاں دیتے رہے - کام بہت عرت کا تھا ۔ یہاں پر معاوضے میں تنخواہ تھی اور نہ ی گرانی الاؤنس - کام عزت کا تھااس لئے عزت کے سہارے ہم زندگی گزادنے لگے اور اس عزت میں مکن کالے سے بھی اکثر غیر حاضر ہوجایا کرتے، یہاں تک کہ تعلیم سے قوم کا دردر کھنے والے سرسیداور اان کی خدمات سے واقف ہو حکیے تھے اور کوئی اسی امیر باقی ہنیں تھی کہ اب سر سید جسیا انسان پیدا ہوگا ۔ بھر اچانک یہ ہوا کہ صرف اور صرف بمارے لئے ایک چھوٹا سرسید بیدا ہوا ۔ ہم حسب معمول بیٹے اخبار پاڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ گپ شپ میں محوتھے ۔ اسے دیکھ کر اس دفتر پر



آنے والے ایک سینئیر ساتھی نے ایک زور دار لکچر دے دیا - ان کے اب والج كى سخق پر بھى بم نے چپ ساده لى يد بمارے بى دل كرده كاكام تھا کیونکہ ان دنوں ہماری مصروفیات میں اخبار کے دفتر میں کام تبغیر معاوضہ کے ، کالج میں پڑھنا تغیر معاوضے کے اور ورزش کرنا تغیر معاوضہ کے شامل تھا اور ان دنوں اگر ہم پر کوئی غیر ضروری رعب جتانے کی کوشش کر تا تو ہم اس کی گردن پر سوار ہوجاتے ۔ چنا نحہ ہم کو ہمارے دوست احباب خنجر کے نام سے مخاطب کرنے لگے تھے۔ م ان کا کہنا تھا کہ ہم کو چاہئیے کہ ہم کالج پابندی سے جائیں محنت اور دل لگا کر پڑھیں اور آگے جل کر اٹھیں نہ صرف ہمارے لازی مضامین بلکہ اختیاری مضامین تک سے ربط پیدا ہوگیا جو ایک حدیک ناواجی بات تھی ۔ لازمی مضامین پر خیر خواہوں کا اختیار بھلے می چلتا ہو ۔ اختیاری مضامین تو بہر حال ہمارے اختیاری تھے چھانچہ وہ ہنایت خلوص سے ہمارے بھیجے کی سنگار زمین کی آبیاری کرنے کلے نتیجہ یہ ہوا کہ کالج کی حاضری ختم ہوگئی یہ مظمئین اور ہم خوش - تعلیم جاری رہی -ہمارا شعور دراصل حیدرآباد کے اس تاریخی دور سے گزر رہا تھا جب معززین بلدہ کے جیثم وجراع کمابوں میں سرکھیائے کے مامعقول مشخلے کی بجائے " چیٹنگ " کی نئی سائنس میں مہارت پیدا کررہے تھے چنانچہ



ہوا ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چھیوں کے زینوں پہ قدم رکھتے آگے بر بھتے رہے اور محمد کو شکست فاش سے دو چار کرتے رہے اور کیونکہ یہ کام بھی ہم نے بروں کی نصیحت کے ہطابق دل لگا کے کیا تھا اس لئے اس کا پھل اچھا ہی ملا اور ہمیں تقین ہے کہ حالات نے ساتھ دیا اور بزرگوں کی دعائیں شامل حال رہیں تو وہ دن دور ہنیں ہے جب ہم بھی اس شہر کی روز مرہ زندگی میں سماجی ، ہتذیبی یا ثقافتی سفیر کاروپ دھارلیں ۔



# انگریزی کی روٹی اور ار دو کے گن

روزگار ایک ہنایت ہی اہم اور نازک مسئلہ ہے جس کا تعلق طنز و مزاح سے پیدا کرنا یا اس کو افسانوی شکل دینا صرف اور صرف نقادیا نامور مزاح نگار کے بس کی بات ہوگی ورند ایک حماقت ہی ہنیں بلکہ برائی سیجی جائے گی۔

اگرپیٹ بھرے تخص سے دریافت کیا جائے کہ روزگار کیا چیز ہے اور ہے روزگاری کس چرپیا کا نام ہے تو غیر سنجیدہ انداز میں کچے یوں کیے گا کہ " روزگار روزگار ہے اور بیروزگاری " بھر اچانک تھوڑا سا سنجیدہ ہو کر یوں کیے گا کہ روزگار، اچھاروزگار، روزگار کی تلاش وغیرہ ان متمام کے تعلق سے میری معلومات آئی وسیع ہیں کہ بیان کرنے کے لئے میری معلومات آئی وسیع ہیں کہ بیان کرنے کے لئے ایک سے زیادہ نشستیں درکار ہوں گی ۔ لیکن بیروزگاری کا ذکر کرتے ہوئے میری طانکیں ہی مہنیں بلکہ میری روح کانپینے لگتی ہے بعض ہوئے میری طانکیں ہی مہنیں بلکہ میری روح کانپینے لگتی ہے بعض



صورتوں میں تو خدا کا حصول آسان اور روزگار کا حصول مشکل نظر آتا ہے کیونکہ ایک جگہ بیٹے کر عبادت میں لگ جائیں تو خدا مل جائے گا اور روز گار دربدر کی ملاش پر بھی مشکل نظر آتا ہے ۔ اس طرح الیے مقابلوں میں کبھی خدا تو کبھی روزگار (انداز فکر پر مخصر ہے) کا نتیجہ فوٹو فنش کے ذریعہ نکتا ہے ۔ اور اس نتیج میں کبھی خدا تو کبھی روزگار آگے نکل جاتا ہے ۔ ایسا فکتا ہے ۔ ایسا شخص جس کو فوٹو فنش کی مدد سے روزگار حاصل ہوتا ہے تو اس کا رجحان خدا کی طرف سے روزگار حاصل خدا کی طرف سے روزگار حاصل کرتا ہے وہ ساری زندگی خدا اور روزگار دونوں کو مضبوطی سے تھا ہے ہوئے زندگی گذار دیتا ہے ۔

دوسرے دوست نے ان باتوں کوسن کر مداخلت کرتے ہوئے کہا " یہ کیا بکواس لگار کھی ہے خدا نے رزق کا وعدہ کیا ہے اور وہ ہر صورت رزق دیبا ہے کیا اس کہاوت سے جوایک المل حقیقت ہے تم واقف ہمیں خدا بھوکا اٹھا تاہے بھوکا سلاتا ہمنیں "

جناب تعیم زبیری صاحب نے اپنے روزگار کی شروعات میں اردو کی روٹی اور ذاکتے کے لئے چٹی کی روٹی اور ذاکتے کے لئے چٹی سے پیٹ کی آگ پر قابو پاتے ہوئے اپنے پیروں پر کھڑے ہوگئے لیکن کھڑے کو کی روٹی کھانے لگے لیکن کھڑے کی روٹی کھانے لگے لیکن فوڈ



ڈپار مشنٹ میں ملازم ہوگئے ملازمت کے فرائض یہ تھے کہ گیہوں اور شکر کے دانے گن کر تھلیوں میں بھروانا - یہ عمل چاہے اردو میں کیا جائے لیکن رجسٹر میں اندراجات انگریزی میں لکھنا اور اس کی اطلاع دفتر بالا کو مراسلے کے ذریعے ہو یا تختہ جات کے ذریعے ہو انگریزی میں روانہ کرنا اوریا بندی اس پر بیہ کہ شکر کا دانہ زبان پر نہ رکھا جائے اگر رکھے ہوتے تو شکر زبان پر رکھنے کا معمول بن جاتا اور ان ملاز مین کی فہرست میں شامل ہوجاتے حن کی فہرست شکر خو رہے ترقی کرتے ہوئے معمول خور بن جانے والوں میں ہوتی - یہ اس لعنت سے میچ رہے اور یہ اردو کے حقیقی نمک خوار زندگی بھر شکر خو ربن نہ سکے ۔ کھاتے انگریزی کی اور گاتے اردو کی میری مرادان کی افسانہ نگاری کی طرف ہے جو آج ہندوپاک ہی ہنیں بلکہ اردو دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ جناب نعیم زبیری صاحب کی تحریر میں جو جادوہے اس کو بیان کرنا ہنایت ہی مشکل کام ہے مثال کے طور پر زرد زرد دھوپ سر محترمہ جملانی بانو اور عوض سعید صاحب کے تبصرے کو فہرست میں " دو باتیں " کے عنوان سے شائع کیا میا ۔ میری نظر میں یہ دو باتیں بنیں ہوسکتیں کیونکہ جہاں تک باتوں کا تعلق ہے ایک خاتون اور اس پر عالمی شہرت یافتہ خاتون اور دوسروں کے لئے ہی سبی کم گوعوض سعید صاحب کی باتیں اور اس پر



ان دو باتیں اس سے واضح طور پر جناب نعیم زبیری صاحب کی ذہانت نی نظر آتی ہے -

" نعیم زبیری حیدرآباد کے ان اہم افسانہ نگاروں میں شامل ہیں وں نے کم ککھا مگر بہت اچھا لکھا " انھوں نے اردو شہروں کے مشہور ا ہوں اور اخباراتِ کے ادبی کالموں پر کھڑے ہو کر اپنے اچھے افسانہ ۔ ہونے کا حلّا حلّا کر کبھی اعلان ہنیں کیا اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کام بان جراید اور پبلیشرس کاہے کہ اٹھی تخلیقات حاصل کرکے قاری ، پہنچائیں - مدیران جرائد کو یہ بھی سہولت حاصل ہے کہ اتھی یتات مال مفت اور مال مسروقہ کے عنوان سے بلا خوف و خطر ئین تک چہنچائیں ۔ مدیران جرائید اور پبلیشرس کی کوتاہیوں کی وجہ ، جناب نعیم زبیری صاحب کے اچھے افسانے اردو کے لاتعداد قاریوں بي النيخ نه سكي مية تواحيها بهواكه ١٨/ نومبر 1993 كي شام نمائش ميدان اً کٹر سید داؤد اشرف صاحب نے جناب نعیم زبیری صاحب کی شخصیت ۔ ان کی افسانہ نگاری پر تھرپور روشنی ڈالی اور حیدرآباد کی بڑی علمی اور ادبی تخصیتوں کی موجودگی میں جناب نعیم زبیری صاحب کو جو ب ذہین اور باخبرافسانه نگارہیں ایک بار بچر متعارف کروایا -



# مصطفے کمال ۔ اول درج کا کویز

جناب مصطفے کمال ہے کب ، کہاں اور کس وقت ملاقات ہوئی تھی یاد ہنیں ۔ اس کی دومعقول وجوہات ہوسکتی ہیں ۔ ایک وجہ تو حافظے کی کروری اور دوسری وجہ کمال صاحب سے ملاقات کو کوئی اہم واقعہ نہ سمجھنا ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اب جبکہ مصطفے کمال ایک مخصوص دائرے میں ایک اہم شخصیت کے مالک ہو تکیے ہیں تو ملال ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے اس اہم لمحہ کو یاد ہنیں رکھا۔ ہوسکتا ہے 20 ، 25 سال قبل میری اور کمال صاحب کی سیکلیں راستے میں ٹکراگئی ہوں - ٹکرانے کی شاید وجہ یہ تھی کہ کمال صاحب کی سکیل کو بریک ہنیں تھا ۔ ان دنوں شہر میں یہ بات مشہور تھی کہ یاقوت پورہ اور دبیرپورہ کے نو جوانوں کی سیکلوں میں بریک ہنیں ہوا کرتے تھے ۔ یولسیں اور شہر کے عوام نے بھی ان نوجوانوں کو چھوٹ دی رکھی تھی ۔ شاید مکرانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے پررعب جمانے کے لئے بھارت نیوز سے



وابستگی کا ذکر کیا ہواور دوستی کا ہاتھ بڑھ گیا ہو بھر بھی وہ مخصوص کمحہ یاد ہنیں ۔

جبیا کہ ہرایک کو ترقی اور اپنی شناخت کی فکر رہتی ہے اس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مجردگاہ کے کرہ نمبر ۱۷ بھارت نیوزے ترقی کی آرزو و متنالئے بیچلر کوارٹرزکی دوسری منزل کمرہ نمبر ۲۷ فائن آرٹس کا رخ کیا اور وہ فائن آرٹس پر زیادہ وقت گزارنے لگے فائن آرٹس کے فنکاروں کو یہ ستے حلا کہ مصطفیٰ کمال نہ صرف اردو کے ایم اے ہیں بلکہ اتھیں امتحان میں گولڈمیڈل حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے -اس کے علاوہ وہ جامعہ عثمانیہ میں دوران تعلیم ایک پریے کی ادارت بھی انجام دے حکے ہیں اور ساتھ بی بھارت نیوز میں کام بھی کیا ہے تو زندہ دلان حیدرآ باد کا ترجمان " شکوفہ " کی ذمہ داری ان کے سرڈال دی گئی اور زندہ دلوں نے تماشہ دیکھنا چاہا لیکن اوسط قد کا اول درجے کا فنکار اپنی صلاحیتوں سے اس پریے کو پابندی سے شائع کر تارہا اور ترقی کی منزلیں طئے کرتا ہوا اس عمارت کی تعبیری منزل کے کمرہ نمبرا اپر جا بیٹھا۔

مصطفیٰ کمال نے ملک کی مایہ ناز درس گاہ جامعہ عثمانیہ سے اردو سیکھی۔بھارت نیوز سے وابستہ ہو کر اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا ۔ جس عمارت کی پیملی منزل سے زندگی کی ابتداء کی تھی اسی عمارت کی آخری



منزل پر پہنچ کریہ ثابت کردکھایا کہ محنت، لکن اور مصم ادادے سے ہر کام کیا جاسکتا ہے چاہے وہ اردو کا مزاحیہ رسالہ ہی کیوں نہ پابندی سے نکالنا ہو۔ ماہنامہ شکوفہ ہندوستان اور پاکستان کا واحد طنزو مزاح کارسالہ ہے اور اس کا معیار ہم سب پرروشن ہے وہ یہ کہ شکوفہ کو اس بلند مقام پر پہنچ نے اور حاصل شدہ مقام کو بر قرار رکھنے کے لئے مصطفیٰ کمال اور صرف ڈاکٹر سیمصطفیٰ کمال ہی کی شخصیت ذمہ دارہے۔ اس اول درجے کی صلاحیتوں والے کمال سے کام لینا اور اردو کاز کوآگے بڑھانے میں ان کی معرات سے استفادہ کرنااب اردو والوں پر مخصرہے۔

ڈاکٹر سیداؤد اشرف اسٹیٹ آرکائیوز کے امنول خزانے سے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اہم موضوعات پر نیا مواد اکھاکر کے اپنے مضامین میں پیش کرتے ہیں ۔ ان کو خیال آیا کہ ان کے مضامین جو روزنامہ سیاست میں نمایاں طور پر شائع ہوکر عالمی شہرت پاکھے ہیں انھیں کتابی شکل دی جائے تو انکی نظر اپنے دیر سنے ساتھی مصطفیٰ کمال ایڈیٹر شکوفہ پر شکل دی جائے تو انکی نظر اپنے دیر سنے ساتھی مصطفیٰ کمال ایڈیٹر شکوفہ پر پڑی۔ انھوں نے گراں مایہ کتاب " حاصل تحقیق " کی کتابت سے لے کر چھپوائی تک اور حد تو یہ ہے کہ رسم اجراء تک ان کی خدمات حاصل کیں اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر سیدواؤد انٹرف صحیح شخصیت کے اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر سیدواؤد انٹرف صحیح شخصیت کے انتخاب میں مہارت رکھتے ہیں ۔ اس کے وہ ان گنت لوگ گواہ ہیں جو



" حاصل تحقیق " کی رسم اجراء میں شریک تھے ۔ ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال نے جس خوبی اور خلوص سے کنونیر کی حیثیت سے جلسے کی کاروائی حلائی اور ڈاکٹر سیدداؤداشرف کی صلاحیتوں ، کارناموں اور ان کے Family ڈاکٹر سیدداؤداشرف کی صلاحیتوں ، کارناموں اور ان کے Background کا کھل کر تعارف کروایا اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال صرف مزاحیہ رسالے کے مدیراور اردو کے لکچرار بین بہترین کنونیر اور اور ناظم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صاف ستھرے ذہن اور دل کے مالک بھی ہیں ۔

میں ڈاکٹر سید داؤد اشرف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کو اپنی گراں مایہ کتاب کی اشاعت، رسم اجراء اور اس سلسلے میں منعقدہ انہتائی کامیاب جلسے کی کاراوئی حلانے کے لئے ڈاکٹر سید مصطفیٰ کمال جیسا کنوٹیر اور ناظم میسر ہوا۔



### آم کھاؤ کلام سناؤ

فی زمانہ شاعروں کی اقسام، آم کی اقسام کی طرح ان گنت ہیں جس طرح نعت گوشاعر، سنجیدہ شاعر، غزل گوشاعر، مزاحیہ شاعر اچھا خاصہ شاعر ہونے کے باوجود اپنے آپ کوشاعر تسلیم نہ کرنے والاشاعر میری مراد جمیل احمد صاحب ہے جو جدہ سے حیدرآباد اور حیدرآباد اور حیدرآباد اور حیدرآباد اور خیرہ کے جدہ کے سفر ہیں عمر عزیز کا ایک بڑا حصہ صرف کر رہے ہیں) وغیرہ وغیرہ ۔

جس طرح انجیے قسم کے آموں مثلا حمایت ۔ شکر کھلی ۔ لنگرا وغیرہ وغیرہ کا عام انسان کو نصیب ہونا مشکل ہے اسی طرح ادب سے دلچینی رکھنے والے عام انسان کو انجیے شاعر کا کلام اس کی زبانی سننا بہت مشکل ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو ناممکن ہوتاہے۔

آم کا استعمال بھی مختلف ہے۔ آم کاٹ کر کھایا جاتا ہے آم کتر کر



کھایا جاتا ہے اور چوس کر کھایا جاتا ہے وہ آم جو چوس کر کھایا جاتا ہے اس کا تو جواب ہی ہنیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ چوس کر کھانے میں جو لطف آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے ۔

کسی بھی شاعر کے کلام سے لطف اندوز ہونے کے دوطریقے ہیں ایک طریقیہ کلام کا مطالعہ ہے اور دوسرا طریقیہ شاعر کی زبانی کلام سننا ۔ مطالعے سے شاعر کا زیادہ تر کلام ایک ہی نشست میں پڑھ لیا جاسکتا ہے اور لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے لیکن شاعر کا کلام اس کی زبانی سننے میں جو لطف ہے ولیا ی آم کو چوس کر کھانے میں ہے اور شاید اس سے بھی بڑھ کر فرق صرف اتناہے کہ آم کا پورا مزہ لینے کے لئے اسے بھگونا پڑتا ہے اور شاعر کو بھگونے کی ضرورت ہنیں ہوتی ۔ ویسے بعض شعراء اندر سے بھیگ کر کھلتے ہیں۔ وکھنی میں ایک ضرب المش بھی ہے " کب تک چھیے گی کیری پتوں کی آڑ میں ایک نہ ایک دن آئے گی یاروں کی ڈاڑھ س ، کیری پتوں کی آڑ میں چھپ سکتی ہے لیکن جب وہ آم بن جاتی ہے تو پتوں اور ڈالیوں کو چھوڑ کر انسان کی مرغوب غذا بن کر اپنے آپ کو پیش کردیتی ہے اور اس طرح یہ انسان کی حقیقی ملکیت اور غذا بن جاتی

اس صنمن میں ایک دو لطیفے پیش خدمت ہیں ۔



ایک بزرگ خاتون نے ملاقات کے دوران جب جوش کی خیریت دریافت کی تو موصوف نے کہا 'آج راستہ میں بھیڑ بہت تھی آلو کا نرخ گٹ رہاہے ۔ رات کی سردی اپنے عروج پر تھی ' وغیرہ وغیرہ اور جب ان خاتون نے حیران ہو کر اس بے ربط گفتگو کا مطلب دریافت کیا تو جوش صاحب نے فرمایا کہ وہ غزل کہہ رہے تھے۔

#### ا يك اور لطيفيه

دوران سفریونس سلیم نے جوش ملی آبادی سے پوچھاکہ کیا بات ہے آپ آج کل غزل لکھ تو ہنیں رہے ہیں بلکہ اس کی مخالفت کررہے ہیں حالانکہ اجتداء میں آپ خود بہترین غزلیں کہتے رہے ہیں ۔ اس پر جوش نے جواب دیا کہ بچپن میں تو میں منگا بھی رہا کرتا تھا۔

حیدرآباد کی ادبی دنیا کا بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ حیدرآباد کے نمائندہ شاعر مخدوم می الدین صاحب مرحوم ایک رات اپنی تازہ غول سنانے کے لئے سامع کی تلاش میں عابدروڈ پر آدھی رات تک حیکر لگاتے رہے اور تھک ہار کر اور ینٹ ہوٹل کے ایک بیرے کو پکڑ کر اپنی تازہ غول سنانے لگے بیرے نے غول سن کر داد کے عوض مخدوم صاحب سے کہا صاحب اب بہت چرہے گئی گھر جاؤ۔

اس طرح شاعر کافن کیری کی طرح جیتک رستاہے وہ اپنے کلام کو



چپائے رکھتا ہوگا اور بقول جوش صاحب کلام بے ربط گفتگو کی طرح ہوتا ہے - اگر بقول جوش ہی کلام سنگاہے تو چپپایا جاسکتا ہے - لیکن کلام جب
پک کر پختہ ہوجاتا ہے کلام بے ربط گفتگو اور سنگا ہنیں ہوتا تو وہ کلام عوام
کی ملکیت اور سرمایہ ہوتا ہے، چپپ ہنیں سکتا اور بہ باسک وہل عوام پر
ظاہر ہوتا ہے اور دلوں میں جگہ بناتا جاتا ہے -

مخدوم محی الدین صاحب مرحوم کو ایک اور دفعہ اپنی تازہ غزل سنانے کے لئے سامع مل نہ سکاتو اپنے محلے کے عبدالغفور صاحب کو جو سکل میکسی کی دکان کے مالک تھے بکڑ کر اپنا کلام سنانے لگے ، غفور صاحب نے داد کے عوض اپناکلام مخدوم صاحب کو سنادیا ۔

اس اہم واقع سے یہ ہنیں سبھا جاسکتا کہ مخدوم صاحب درجہ دوم کے شاعر تھے اور اپنا کلام سنانے کے لئے بے چین تھے بلکہ ان کے ادر چھپا فن کار اپنی بات عوام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ چاہے وہ ہوٹل کا بیرا یا سیکل ٹیکسی کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔

یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ سپای کی سپہ گری میدان جنگ میں،
اداکار کی اداکاری اسٹیج پر اور کھلاڑی کا کھیل میدان میں غرض یہ کہ فن
کار کا فن جب تک عوام کے سلمنے پیش ہنیں ہوگا فن اور فنکار کی درجہ
بندی تو رہی خود عوام کا ناقابل تلافی نقصان ہو تاہے

â 



#### کملاکر راؤ مائیڈو کمل ڈپٹی کمشنزاکسائز بہ یک وقت عہدیدار، شاعر، ادیب اور دوست

شادی اور اسکے بعد بیا ہونے والی تقاریب کے التواکی خبر پڑھ کر بعض مدعو ئین کے اوپر جو گزرتی ہے اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کی زندگیوں میں ان دعوتوں کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو شاعروں کے لئے مشاعروں کی ہوتی ہے ۔ متعلقہ لوگوں پر جو صدمہ گذرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پیشہ ور مدعو ئین کی زندگی میں ایک عجیب ساخلاء پیدا ہوجاتا ہے ہونٹوں میک آئی ہوئی نفیس بریانی کا یوں اجانک چھن جانا کتنا اندو ہوناک ہوتا ہے لیکن بعض تقاریب جنگی تیاریاں بڑے اسمتام سے کی جاری ہوں اجانک ملتوی ہوجائیں تو جھے جسے بعض لوگوں کی پوزیشن بری مازک ہوجاتی ہے۔مثلاً اگرآپ کو یہ سے جلے کہ آپ نے جس معزز بری مازک ہوجاتی ہے۔مثلاً اگرآپ کو یہ سے جلے کہ آپ نے جس معزز عہدیدار کی وظیفہ حسن ضدمت پر سبکدوشی کے موقع پر جو تقریر ہنایت عرق ریزی کے بعد تیار کی تھی اور آئدیئے کے سلمنے کھڑے ہو کر کہاں رکنا عرق ریزی کے بعد تیار کی تھی اور آئدیئے کے سلمنے کھڑے ہو کر کہاں رکنا



ہے اور کہاں پڑھناہے کی پر پکٹس بار بار کی تھی وہ رخصتی تقریب اچانک ملتوی ہوگئی ہے ۔ ویسے دنیا کو ابھی اپنی اس غلطی کا احساس پوری طرح ہنیں ہوا کہ " ابھی تو میں جوان ہوں <sup>"</sup> کے بمصداق متعلقہ عہدے دار کا حسن خدمت ابھی اس منزل پر ہنیں پہنچا کہ انھیں بزرگ تسلیم کیا جائے ۵۸ برس کی منزل ابھی ہنیں آئی!! یہ خوشگوار صدمہ مجھے ۳۱/ جولائی ۱۹۹۲ کو ہوا جب ستے حلاکہ عالی جناب کملا کرراؤ نائد و کمل کی سرکاری عمر تو ۵۸ ہو می ہے لیکن وہ اپن سرکاری تاریخ پیدائش کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے ۔ اب یہ فیصلہ کہ وہ بزرگی کے کونسے اسٹیشن پر رکے ہوئے ہیں معزز عدالت کے ہاتھ میں ہے کیونکہ قدرت تو اپنا کام بہت تکیلے کر حکی ہے اور اس طرح مقامی شاعر کی غزل ، ادیب کی تحریر اور محکمہ جاتی لیڈر ی تقریر یک فختِ منجد ہو کررہ گئی معقول وجہ یہ تھی کہ کھے عرصے سے عالی جناب، مجبوب نمگر میں منعقدہ ادبی محفلوں اور مشاعروں کی صدارت فرمارہے تھے اور اپنی شاعری ، تقریر اور مزاحیہ مضامین سے یہ ثابت کر چکے تھے کہ اردو ہندوستانیوں کی زبان ہے ۔ اردو کا مخصوص جادو ان پر بھی اثر کر حیاتھا۔ محبوب نگر کے اردو والے ان کی اردو دلیبیں کے نتیجے ۔ \* پین گھراور دفتریر مسلسل ملتے یا یوں کھننے کہ گھیرے رہنے لگے تھے ۔ اس لئے عالی جناب کی ۳۱/ جولائی ۱۹۹۲ء کو وظیفیہ حسن خدمت پر علحدگی کے



موقعے پر سارے مقافی شاعروں کی تازہ غزلیں ، ادیبوں کی تازہ تحریریں اور لیڈروں کی تازہ تقریریں جوانھوں نے عالی جناب کی شان میں خراج ادا کرنے کے لئے لکھ اور سوچ رکھی تھیں یک لخت مجمد ہو کررہ گئیں ۔

میں انسپکٹر اکسائز کی حیثیت سے اگسٹ ۱۹۸۹ء میں کلوا کرتی عرق ڈپو کا جائزہ حاصل کرنے پر عالمی جناب کی راست ما تحق میں داخل ہوا اس سے عملے صاحب موصوف سے غائبانہ تعارف تھا ۔ ان کے چال و چلن عادات واطوار سے بھی کچھ کچھ واقف تھا اور خاص کر اس بات سے و چلن عادات واطوار سے بھی کچھ کچھ واقف تھا اور خاص کر اس بات سے میں مقروب میں میں داختی ال

وچلن عادات واطوارہ بھی کچے کچے واقف تھا اور خاص کر اس بات سے بہت انچی طرح واقف تھا کہ وہ اپنے عہدے اور اختیارات کے استعمال میں مداخلت برداشت بہنیں کرتے اور آج بھی کسی کے تبادلے یا ترقی میں کسی سینئیر آفسیر یا لیڈر کی ہر گز بہنیں چلتی کیونکہ اپنی دو سری تعلیم یافتگی کسی سینئیر آفسیر یا لیڈر کی ہر گز بہنیں چلتی کیونکہ اپنی دو سری تعلیم یافتگی کے علاوہ آپ کے ہاں شراب دو آتشہ کے طور پر قانون کی پوسٹ گر یجویٹ ڈگری بھی موجود ہے ۔ چنا نچہ وہ قانونی داؤی اور اختیارات کے استعمال سے خوب واقف ہیں ۔ میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جبکہ ایڈ منسٹرلیشن سے حقیقی ایڈ منسٹرلیشن بھاپ بن کر اڑتا جارہا ہے الیسی صلاحیتوں کے حامل تمام عہدیداروں کی تاریخ پیدائش بدل دینی چاہئیے کیونکہ آج کے عہدیداروں کے کندھے کمزور محسوس کرکے بدل دینی چاہئیے کیونکہ آج کے عہدیداروں کے کندھے کمزور محسوس کرکے سیاسی مداخلت کار ان پر سوار ہوجاتے ہیں اور خمیازہ بھگتے ہیں ما تحتین سیاسی مداخلت کار ان پر سوار ہوجاتے ہیں اور خمیازہ بھگتے ہیں ما تحتین



خاص کر انسپکٹر اور سب اسپکٹر اکسائز کے لئے سرکاری ذھے داریوں کے ساتھ ساتھ محکمہ کے اعلیٰ عہدیداروں کی عادات اور نبیند نانبیند کی جانکاری بہت ضروری ہے ۔ قصہ مختصریہ کہ وہ رات میں جب سوتے ہیں تو چت سوتے ہیں یا کروٹ سے یا مچراوندھے سوتے ہیں ۔اسی طرح ان کا انتظام بھی کرنا پرتا ہے۔ چت سونے کا مطلب پیر ہے کہ حکومت کے رپوینیو کی وصولی اور محکمہ جاتی جرائم کو ختم کرنے کی فکر میں جیت کو گھورتے ہوئے نینندلگ جانا، کروٹ سونے کا مطلب ٹرانسسٹرسے خبریں اور فلی گانے سنتے سنتے نیندلگ جانااوراوندھا سونے کا مطلب دنیا خاص كر محكمه كى ذمه داريون سے بے خبر ہوكر سوجانا ہے تاكم ہوجائے جو ہوتا رہے ۔ کھانے بینے سے لے کر سونے تک کا انتظام بہ حسن و خوبی کرنا تاکہ ماتحت کو نقصان نه المحمانا پڑے - گذشته دہے کا واقعہ ہے کہ ایک ڈپٹی كمشنراكسائز حن كا حليه بهنايت ياك وصاف اور عبادت گذاروں كى طرح ہوا کر تا تھا محبوب نگر کے دورے پر آکر رات محبوب نگر کے سرکاری ین کے میں گذاری اور ٹیچروں نے انکی صفائی اور عبادت کو بالائے طاق رکھ كر تمام رات شائد كي زياده بي خون چوس ليا - اس پر برهم بوكر صاحب موصوف نہ صرف محبوب نگر کے سب انسپکٹر کا چند ماہ میں وقت سے عطلے نا اہلی اور بدانتظامی کی یاداش میں برائے نام محکمہ جاتی قانونی گرفت میں



لاکر تبادلہ کردیا بلکہ اس کا ذکر مختلف مقامات پر اپنے مقدس دوروں کے موت ہوئے موقع پر کرتے بھی رہے ۔ اس بے چارے گھروں کے کاٹے ہوئے سب انسپطر کا جو نقصان ہوا اس کے نتیج میں وہ بھی انکے حق میں دعائیں دیتاہے ۔

کملا کرراؤ نائیڈو کمل ایک اچپے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک الحيح مزاح نگار بھی ہیں - ان کاایک مضمون " ممتاز شخصیت " جو اسکول کے ایک دوست کا خاکہ ہے ماہنامہ شکوفہ حیدرآباد میں ماہ / مارچ ١٩٩٢ء میں شائع ہوا ہے اس کے کھے حصے نبوت کے طور پر پیش ہیں ۔ \* جہاں تک مجھے علم ہے میاں بیوی میں اتنی محبت تھی اور ہے بھی کہ ونیارشک کرنے لگے شائدان کے آلیی خلوص کو دیکھ کر قدرت نے ممتاز کو چھ لڑکیوں سے سر فراز فرمایا " اور ایک جگہ اپنے دوست کی تنگدستی کو خاص طزیہ انداز میں جس طرح پیش کیاہے اس سے ظاہر ہوجا تا ہے کہ اردو تحریر نماص کر اردو طنز و مزاح پر کسی نماص فرقہ کا اجارہ ہنیں ہے بلکہ ہندوستانیوں کی بلالحاظ مذہب وملت اپنی میراث ہے ۔ " شبینہ وسینہ " کے پیش لفظ کی یہ تحریر مجھے یاد آتی ہے کہ " کسی مفکر کا قول ہے کہ مندوستان کو مزاح کے بجائے طنزی بہت زیادہ ضرورت ہے حسن اتفاق دیکھنے کہ وہ حسین مفکر میں ہی ہوں یہ قول میرا ہی ہے۔"



طنز نگاری اوب کی مشکل ترین صنف ہے ۔نئے طنز نگاروں کی حوصله شكني مطلوب تهنين - اپني برائي يا يون كيئيے حوصله افزائي السبة مقصود ہے ۔ انچھا طنز انچیے شعر کی طرح کم یاب بھی ہے اور نایاب بھی ۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کامیاب طنز نگار اور شاعر انگیوں پر گئے جاسكت بين اب صاحب موصوف كي اس تحرير كو ملاحظه فرمائي " ان باتوں سے ہٹ کر میرا خاص مشاہدہ رہاکہ وہ شیروانی جو کہ ممتازنے اپنی ڈیوٹی پر چرمصنے کے بعد سلوائی تھی شادی میں وہی کام آئی اور کئی برسوں تک ان کے جسم سے چنکی رہی ۔ خود شیروانی کو ممتاز کے جسم سے شاہد ا تنا انس تھا کہ چھوڑنے کا مام نہ لتی اور شاید شیروانی کوییہ خوف تھا کہ ا یک بار ممتاز کے جسم سے چھوٹ گئی تو تقینا دو سری شیروانی سوکن بن کر آجائے گی اور یہ بڑی ناگوار بات ہوگی ۔ شیروانی کے اصل رنگ نے خیر باد کہدیا تو ممتاز نے اس کو ناسی رنگ میں رنگوا یا اور مچر چند برسوں میں وہ رنگ بھی پھیکا پڑگیا اور بعض جگہ سوراخ پڑنے لگے تو ہنایت ڈھنگ سے سلواکر رفو کرواکے کالے رنگ میں رنگوادیا ۔ اب کیا تھا شیروانی کی وجه سے ممتاز کا شباب بھرسے شباب براگیا تھا"

ان دنوں انسپکٹرس اور سب انسپکٹرس کی کم سے کم ماہ میں ایک میٹنگ ڈپٹی کمشنر صاحب کی جانب سے ضرور کی جاتی تھی ۔ چند ماہ سے



سی یہ دیکھ رہاتھا کہ صاحب موصوف کا چہرہ کچے ھیوٹا سا ہوگیا ہے۔ لب کچے
پتلے پتلے اور ناک کی سائز بھی کچے کم ۔ میٹنگ کے دوران مسکراتے تو کچے کم
عمری کی مسکراہٹ کا گمان ہوتا ۔ کسے گمان تھا کہ جسے جسے وقت گذرتا
جارہا ہے ولسے موصوف کی عمر میں کمی آرہی ہے اور یہ کون جانتا تھا کہ
صاحب موصوف عمر کے اعتبار سے وظیفہ کے لائق بہنیں ہوئے ۔
ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی تحریر کو ختم
کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکسائز آفسیرس میٹنگس جن کو صاحب موصوف
کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکسائز آفسیرس میٹنگس جن کو صاحب موصوف
کونا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اکسائز آفسیرس میٹنگس جن کو صاحب موصوف

(1) Monthly Rentals of Toddy and Arrak

(2) Past Excise Arrears

(3) Consumption of Trees

ے دان میٹنگس میں ضلع کے تمام انسپکٹرس اور سب انسپکٹرس موجود رہتے ہیں ۔ میٹنگ شروع ہوتی ہمام انسپکٹرس جو سلمنے وائی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی کارگذاریوں کی تفصیل پیش کرتے ہیں بھر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے ۔ اگر کام اطمینان بخش ہوتو وہ کھے ہنسی خوشی گذر جاتے ہیں اور اگر کسی کا



مظاہرہ ٹھیک نہ ہو تو صاحب کا موڈ خراب ہوجاتا ہے اور برہم ہوجاتے ہیں ۔ میٹنگ چلتی رہتی ہے اور دلجیب بات یہ ہے کہ غصے کا اثر دوسرے انسپکٹرس پر ہنیں پڑتا ۔ جس انسپکٹر پر برہم ہو بھیے ہوتے ہیں اس کی باری جب کسی اور اسٹیسٹنٹ پر آتی ہے اور اس موضوع پر اس کی کار کردگی ٹھیک رہتی ہے تو اس کی بھر پور تعریف کرتے ہیں اور اس طرح اسکی سراہنا اور دلجوئی کی جاتی ہے کہ کچھ دیر پھلے ان کی ڈامٹ ڈپٹ سے دل شکستہ انسپکٹر ہنستا ہوا نظر آتا ہے یہ عجیب بات شادو نادر ہی د يكھنے ميں آتى ہے ورنہ " صاحب " كا مود اگر كسى يوانث ير بكر جائے تو بھر آخر میں آنے والے کی جان بخشی کسی صورت میں ہنیں ہوتی ۔ کملا کر راؤ نائیڈو کمل گنگا جمنی ہتندیب کے علمبرداروں میں سے ا یک ہیں اور بہ یک وقت عہدیدار بھی ہیں ، شاعر ، ادیب اور دوست بھی، اس لئے ماتحتین کواس بات کی خوشی ہے کہ ان کی عمر عزیز ۵۸ سال کو مہنیں چہنی ہے تو نہ سبی ، ودائ نہ سبی ۔ کسی نہ کسی تقریب کی مطائی

6A

کسی بہانے تو کھانے کو ملٹی ہی ۔



میں ہنستے مسکراتے اور سابھ سابھ جمتلف آرٹسٹوں کواس طرح مخاطب
کرتے ہیں جسے یہ ان کے قریبی دوست یا مجبوبائیں ہوں۔
جب ان کی بریکم صاحب کو برداشت نہ ہوا تو انہوں نے دب دب
الفاظ میں ایک دن نفسیات کے ڈاکڑ کے پاس جانے کی اپیل کی جس پر
گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا جس سے بریکم صاحب کو بردی پریشانی ہوئی
کھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا جس سے بریکم صاحب کو بردی پریشانی ہوئی
کھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا جس سے بریکم صاحب کو بردی پریشانی ہوئی
کھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا جس سے بریکم صاحب کو بردی پریشانی ہوئی

بڑا دکھ ہوا اور یہ ہر گز اس امتحان کے لئے تیار ہنیں ہوئے۔آخر کار ہندوستانی ماری کی طرح موصوف کی شریک حیات بھی سیھویے کر بسٹھیں۔

اسلم فرشوری صاحب سے میری پہلی ملاقات فائن آرٹس اکیڈی کے آس پاس ۱۹۹۸ء کے لگ بھگ ہوئی ۔ جن دنوں میں بھارت نیوز سرویس میں رپورٹر کی حیثیت سے کام کرہا تھا۔ ۱۹۹۰ء میں جناب قادر علی بیگ صاحب کی ہدایت میں ڈرامہ "برف کی بینار" جس میں اسلم فرشوری کا کر دار بھی اہم تھا' روندرا بھارتی میں پیش کیاگیا جس کا میں کونیر تھا۔ ان دنوں معظم جاہی مارکٹ میں واقع ہائی اسکول میں ربہرسل ہواکرتی تھی میں بھی موجود رہ آ۔ تب سے بے تکلفی بڑھ گئی اور آج اس میں کوئی ترقی یا کمی بہنیں آئی ۔ میں اسلم فرشوری سے بے تکلف ہوں اور



قریب بھی یہ بات معذرت کسیاتھ تو ہنیں کہہ سکتاکہ موصوف پہیدائشی فنکار ہیں یا بنیں بلکہ یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتاہوں کہ یہ Orignal Artist ہیں - اب سوال یہ پیدا ہوتاہے کہ اگر آرٹسٹ ہیں تو کس قسم ے کیونکہ آرٹسٹ کے بھی کئی اقسام ہوتے ہیں جو کسی خاص رول کے لئے فٹ ہوتے ہیں ۔ مثلا ہمیرو، ویلن ، معاو ن اداکار Extras وغیرہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ایک الیا فن کارہے جس کی مثال ایک السي نگدينه کي سي ہے جس کو ہاتھ کي انگوٹھي ميں جڑيں يا گھے کے ہار ميں يا سرکے تاج میں یہ اپنی Originality کی وجہ سے اپنی جیک دمکی جگہ بر قرار رکھتاہے ۔ اور ہاتھ گلے اور تاج کی شان بڑھا تاہے ۔ اسلم فرشوری حیدرآباد کی متندیبی اور ثقافتی زندگی میں نمایاں ہونے کے ساتھ ساتھ ادبی اور ہتذیبی محفلوں کی روح رواں بن گئے ہیں اور یہ روح ادبی ہتذیبی محفلوں میں آئے گا آئے گا جسے گانے گاتے ہوئے منڈلاتی جنیں ، بلکہ صحت مندروح کی طرح انہنیں فائیدہ پہنچاتی ہے۔ اب رہا اسلم فرشوری کی تاریخ پیدائش کا سوال ۔ - تواس کی کیا اہمیت ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے سوال تو یہ ہے کہ ان کا پیدا ہونا اردو دنیا کے لئے ایک خوشگوار حادثہ تھا یا ہنیں ۔ کیونکہ جھوٹے سر میفکٹ تو کئ ایک بنائے



جاسکتے ہیں لیکن وہ مخوس شخصیت جو اردو کی ہتذیبی اور ثقافتی دنیا ہیں اللہ اللہ کے لئے پیدا ہوئی ، اس بات کا اثباتی جواب ہے کہ فائن آرٹس اکیڈی اور سپے ہنیں کتنے مقبول ہتذیبی ادارے ان کی پیدائش کے لئے قدرت کے مشکور ہیں ۔



## شراب برائيوں کی جڑ

شراب - - بلکه یه کهنازیاده درست جوگاکه سب برائیون کی جرا -برائیوں سے بہاں مراد انسانی کروریاں اور برائیاں مجی ہیں اور سماجی برائیاں اور لعنتیں بھی ۔ ہر برائی اور لعنت اپنی جگه فرد اور سماج کو نقصان پہنچاتی ہے مثال کے طور پر فضول خرجی فرد کو اور اسکے سارے خاہدان کو متاثر کرتی ہے اس کی وجہ سے آمدنی اور خرچ میں توازن مہنیں سماً فضول خرجی کی وجہ سے ایک فردیا خاندان اپنی اہم اور بنیادی ضروریات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ بچوں کو اتھی تعلیم ہنیں دلوائي جاسكتي الحيي غذا كاانتظام بنيس جوسكتااس طرح اپني اور خاندان کی صحت پر بھی مناسب توجہ بہنیں کی جاسکتی ۔ سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ فضول خرجی کاسب سے بڑا سبب کیا ہوتاہے ۔ میرے خیال میں فضول خرجی کا سب سے بڑا سبب پینے ملانے کی بری عادت ہے ۔ ایک تخص اس عادت پر اپنی آمدنی کا وہ حصہ خرچ کردیتا ہے جو وہ اپنی اور اپنے



خاندان کی ترجیجی ضروریات پر صرف کر سکتاتھا ۔ پینے پر زیادہ مصارف ہونے کی وجہ سے وہ شخص اور اس کا خاندان مقروض ہوجاتا ہے ۔ معاشی پریشائیوں میں ہللا ہونے کے بعدایک فرداوراس کے خاندان کو این بنیادی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے ناجائز طریقوں سے بیسہ حاصل كرنے كے لئے مجبور ہوجانا پرتاہے - دھوكه دي، فراڈ، جعلسازي اور وعده خلافی صرف چند برائیاں ہیں ۔ مجبور ہونے کے بعد فرد اور خاندان اور بھی مختلف اقسام کے عیوب اور جرائم کی طرف راغب ہوجا تاہے۔ نشہ کی وجہ سے برائیوں میں بسلا ہونے اور جرائم کا ارتکاب کرنے کے واقعات عام ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نشہ کے بعد انسان ہوش کھودیہا ہے اور جب ہوش وحواس کی حالت میں ہنیں ہو تاتو اچھے برے کی تمیز بہنیں رہتی ۔ دن کے اجالے میں جولوگ بغیر دھوئے اس گلاس میں یانی تک پینے کے روادار ہنیں ہوتے جس سے کسی اور نے کچے بیا ہو دہی نازک مزاج لوگ كىسے وہ بدلودار شراب اپنے حلق میں انڈیلتے ہنیں ہچکھاتے۔ ایک لطفہ مشہورے کہ ایک شخص سے جب اس کی عادات واطوار کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جھ میں ساری اچھائیاں موجود ہیں لیکن میں طوائف کے کوٹھے پرجاتا ہوں ۔اس سے جب کہاگیا کہ ناچنے گانے والیوں کے پاس جانا بہت بری بات ہے تم السا کیوں



کرتے ہوتو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ جب میں دوست احباب کے ساتھ خوب پی لیتا ہوں تو میرے قدم کو مھوں اور برائیوں کے اڈوں کی طرف برسے ہیں ۔ کبھی میں رئیں کھیلنے حلا جاتا ہوں تو کبھی قمار بازی کے اڈوں پر چہنے جاتا ہوں ۔ الیبی صورت حال کے لئے سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ نشہ کے بغیر بھی لوگ رئیں کے لئے یا جونے کے لئے حلی جاتے ہیں ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الیبی صورتوں میں رئیں جوا اور دوسری بری عادتیں اور غلط سرگر میاں بھی نشہ بن جاتی ہیں ۔ دولت کا نشہ بھی کہا تا ہوں ہوتا ہوں حاقت کا نشہ بھی انسان کو اپنی طاقت کے غلط استعمال کے لئے مجبور کردیتا ہے ۔ کتنے بھی انسان کو اپنی طاقت کے غلط استعمال کے لئے مجبور کردیتا ہے ۔ کتنے بھی انسان کو اپنی طاقت کی وجہ سے زور زبردستی سے ڈرا دھمکا کر یا غندہ کی دریے کے ذرا یعہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ۔

کتنے ہی جرائم جن میں غندہ گردی لوٹ مار قتل وغیرہ شامل ہیں نشہ کے استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں کسی کو شراب بلا کریا کوئی دوسرا نشہ بلا کر اس سے اس قسم کے کام لئے جاتے ہیں کیونکہ ہوش وحواس کی حالت میں وہ السے کام مہنیں کرسکتا اوریہ کسی عجیب وغریب غلط فہمی ہے کہ آپ شراب پی کر اپنا ذہن الجھنوں سے کچھ دیر کے لئے پاک کرسکتے ہیں - السی غلط فہمی کا شکار لوگ جو عام طور پر اچھے دوست اچھے شوہر اور اچھے باپ غلط فہمی کا شکار لوگ جو عام طور پر اچھے دوست اچھے شوہر اور اچھے باپ



بھی ہوتے ہیں گرت شراب نوش سے اپنے آپ کو موت کے حوالے کردیتے ہیں۔

مغربی ملکوں میں اور دنیا کے دوسرے خوشحال اور ترقی یافتہ ملکوں میں دنیا بھرکی اضلاقی برائیوں اور سماجی لعنتوں کا بنیادی سبب نشہ ہی ہے ڈرگ یا مشیات کا استعمال آج دنیا کا سب سے بڑا اخلاقی اور سماجی مسئلہ بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگی برباد ہورہی ہے اور قبل وخوں اسمگنگ اور دوسرے جرائم کو بھی فروغ حاصل ہورہا ہے ۔

نشہ کی ان برائیوں کو محسوس کرتے ہوئے بابائے قوم گاندھی جی نے نشہ بندی کو ہمارے ملک کے لئے ضروری قرار دیا تھا۔ چنا نچہ ملک کی مختلف ریاستوں میں بندرن کے نشہ بندی نافذ کی جاری ہے۔ آندھرا پردیش میں بھی دلیی شراب کے استعمال پر پابندی عائد کردی گئی ہے اور منشیات کے استعمال کے سلسلے میں دوسری تحدیدات بھی عائد کی گئی ہیں اور منشیات کے استعمال کے سلسلے میں دوسری تحدیدات بھی عائد کی گئی ہیں اور عاید کی جارہی ہیں۔ جس کی وجہ سے حکومت کو فی الوقت سالانہ چے سو کروڑ روپیے کی آمدنی کا نقصانات کے مقابلے میں وہ فوائد زیادہ اہمیت ہزاروں کروڑ روپے کے نقصانات کے مقابلے میں وہ فوائد زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو نشہ بندی کی وجہ سے فرد اور سماج کو اور ملک اور قوم کو



حاصل ہوں گے ۔

زندگی کو جبابی کے دہانے سے والیس لانے کے لئے سرکاری مشزی بہت کچے کررہی ہے لیکن یہ ساری کاروائیاں یہ دھاوے یہ سزائیں اس وقت تک بیکار ہیں جو تک کہ سماج کے اندر سے ایک طاقتور ہاتھ نہ انجرے اور اس برائی کا گلانہ کھونٹ ڈالے ۔

(ریڈیائی تقریر)



#### ثبوث

زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں زندگی اور زندہ دلی ہے وہ مرکب ہے جو ہر کس وناکس کو نصیب ہنیں ہو تا بعض ایسے اشخاص ہیں جن کوزندگی نصیب ہوتی ہے تو بعضوں کو زندہ دلی ۔ زندگی نصیب ہونے کے باوجود زندہ دلی کا پایا جانا بعض صور توں میں ایسا ہی ہے جیسے تبغیر ہیج کا جام اور تبغیر تنظلی کا آم ۔ ماہر نباتیات سے جام اور آم کے درخت الگنے کی ترکیب دریافت کی جائے تو ہماری ناقص رائے میں وہ صاف اور شفاف ہنیں بلکہ واضح انداز کی ایک ترکیب یه بتائے گاکہ جام کے بیج اور آم کی کھلیوں کو بویا جائے تو رِ درخت اگ آئے گا لیکن ان در ختوں سے حاصل شدہ میوؤں میں پیج اور کٹھلیوں کے غائب ہوجانے کی وجہ دریافت کی جائے تو شاید وہ کھے گا کہ یہ وہ قسم ہے جس میں بیج اور کٹھلی ہنیں پائی جاتی اسی طرح اکثرزندگیاں الیی ہوتی ہیں جَنِ میں زندہ دلی سرے سے ہنیں پائی جاتی ۔ نبوت بھی ایک السی ہی شئے ہے جو بعض صور توں میں پایا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں السے غائب ہوجا تاہے جیسے گدھے کے سرسے



سینگ - انسان کی فطرت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ ثبوت کی زندگی کو زندہ دفن کر دینا چاہتا ہے ۔ آپ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کسی معصوم بچے سے کوئی شئے ٹوٹ جائے تو وہ مارے خوف کے فوری اپنے اطراف کا جائزہ لے گا اور اگر کوئی اس کو دیکھ بہنیں رہا ہو تو شہادت کے پائے نہ جانے پر مطمئن ہو کر ثبوت نام کی چیز کو ختم کرنے کی پوری یوری کوشش کرے گا۔

بچ تو بچ ہوتے ہیں ہم بعض السے احباب سے بھی واقف ہیں جو سماج میں اعلیٰ کر دار کے مالک بن کر نمایاں زندگی گزارتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خاندان اور والدین کا نام روشن کرنے کی مقدور بھر کوششوں میں لگے رہتے ہیں اور ایک تاریخ بنانے پر اٹل نظر آتے ہیں اور الیہ بیدائش کا حقیقی ثبوت اپنے ہی ہاتھوں دندہ دفن کردیتے ہیں ۔

یہاں یہ بات قابل ذکرہے کہ ماں جس دن اولاد کو حنم دیتی ہے اور فانی دنیا میں خود بھی نیا حنم پاتے ہوئے یہ آرزو کرتی ہے کہ اس کی اولاد بڑی ہو کر اس دن کو کبھی نہ بھولے لیکن زندگی پانے والے بعض اشخاص ظاہری اور سطی سہولتوں کی خاطر اس اہم اور مقدس دن اور تاریخ کے ثبوت کو بھی اپنی ہی زندگی میں اپنے ہی ہا تھوں دفن کردیتے ہیں اور یہ سجھتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی سی مصلحت سے بہت بڑا تیر مارا ہے بھر اور کرتے ہیں کہ ہم نے حقیقی ثبوت کو دفن کرکے بہت بڑا کارنامہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے حقیقی ثبوت کو دفن کرکے بہت بڑا کارنامہ



انجام دیاہے۔

زیر نظر تحریر میں نبوت ، آنکھوں دیکھا نبوت اور دساویدی نبوت وغیرہ کو دانسۃ یا غیر دانسۃ معاویت کی جو مثالیں پیش کی جاری ہیں اس پر میں شاید اتنا مجبور نہ ہوتا اگر میرے ایک بزرگ جو اپنے محموعے کے پیش لفظ میں میرے نام کاذکر کر دیتے ۔ وہ خود لفظ شاید کا بحر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں۔

" قبريه ديا جلانے كے لئے جس طرح ايك ييٹے كى بہر حال ضرورت ہوتی ہے - ای طرح شایدادیب کے لئے کم از کم ایک ممحوھے کی اشاعت بے حد ضروری ہے " اور ایک جگہ دکھ بھرے کیجے کی تحریر ملاحظہ ہو" جہاں تک مجھے یاد ہے میری پہلی کہانی ۔98 یا۔ کے دوران ایوان میں شائع ہوئی تھی جو حیدرآباد سے نکاتا تھا لیکن بدفسمتی سے سینیاریٹ کا یہ دستاویزی شبوت بھی اب میرے پاس مہنیں ہے " ساہتیہ اکیڈی نے حیدرآباد کے افسانہ نگاروں کی انتھالوجی شائع کی تو میرے اپنے اس محترم کی کہانی شامل ہنیں کی گئی اس پر انھوں نے کیا خوب کہاہے " اس پر مجھے حیرت ہوئی تھی نہ دکھ " " جس طرح مستندہے میرکا فرمایا ہوا " اس طرح بجاہے ان کا کہنا ۔ لیکن میں اور میری حیثیت کہاں کہ میں اس طرح سوچ سکوں بهر حال اس محموعے کی اشاعت پر محجے دلی خوشی ہوئی ساتھ ہی ساتھ پیش لفظ کی آخری سطروں میں شاید میرے نام کو حقیریا بے معنی سمھے كر ذكر بنيں كيا تو محج اپنے ايك دوست، جو آج كل جدہ ميں فارن كر نسى



کا جائز فائدہ اچھارہے ہیں، کے الفاظ بے ساختہ یاد آگئے، جب اُس کتاب کی اضاعت کے لئے ابتدائی بات چیت ہوری تھی، اس وقت میری موجودگی اور اشاعت کے سلسلے میں کچے ذمہ داری سونپی جاری تھی اس پر انھوں نے کہا تھا" اوہو اب آپ کا بھی نام کتاب میں شامل ہوگا!" نہ جانے اس او ہو!" میں کیا بات پوشیدہ تھی کہ اس جملے پر \_\_\_ کیوں گھے بے حد مسرت ہوئی تھی ۔ تب اپنانام پیش لفظ کے ثبوت میں نہ پاکر نہ جانے کیوں دکھ ہوا اس مجموعے میں میرے اساد محرم کا رول ہنایت اہم رہا ہے لیکن یہ تمام گستیں مصنف کے گھر پر ہوا کرتی تھیں اور میں استاد محرم کو اپنے سر پر بھا (اٹھا) کرلے جایا کرتا اور تھے یاد ہے کہ میں نے کا تب کے گھر کے بھی حکر لگائے لیکن بدقسمتی سے ان تمام بیتوں کا تب کے گھر کے بھی حکر لگائے لیکن بدقسمتی سے ان تمام باتوں کا ثبوت میرے باس موجود ہنیں ہے ہے باتوں کا ثبوت میرے باس موجود ہنیں ہے ہے باتوں کا ثبوت میرے باس موجود ہنیں ہے ہے

اس بے وفاجہاں میں وفاڈ ھونڈتے رہے ناداں تھے کتنے ہم کہ یہ کیا ڈھونڈتے رہے



#### واه حبير آباد

ڈاکٹر عابد معز کی کتاب "واہ حیدرآباد" اس تحریر کے ساتھ "عزیز دوست جناب میر فاروق علی صاحب کے لئے خلوص کے ساتھ ۔۔۔۔ عابد معز ۸ فبروری ۹۴ء "مصطفی کمال صاحب نے ۹/ اپریل ۹۴ کو میرے حوالے کی ۔

کتاب میں چند باتیں اہم ہوتی ہیں جس سے کوئی صاحب دانش ہی ہنیں بلکہ کم فہم بھی انکار ہنیں کرسکتا پہلی بات کتاب کا نام ۔۔۔ دوسری بات نائل، تسیری بات مصنف اور چوتھی بات مصنف کی تحریر - کتاب کا نام السا ہے کہ تاقیامت حیدرآباد کے باشندے، چاہے حیدرآباد میں ہوں یا دنیا کے کسی حصے میں زندگی بسر کررہے ہوں محیدرآباد کے نام کو دیکھ کر کتاب پرٹوٹ پڑیں گے ۔ اس پر، سونے پہسماگا کے مصداق واہ کا لفظ حیدرآباد پر نگسنے جردویت کے مماثل ہے لیکن سے وہ نگسنے ہنیں جس کے اوپرچونا اور اندر مٹی ہوتی ہے۔



BACE PAGE پر ہنایت ہی خوبصورت تصویر ہے ، ایسا معلوم ہورہاہے کہ دوچار دہے قبل حیدرآباد میں کم عمر اڑکیاں السی تنگ چوٹی ڈالتیں کہ پیشانی کے اوپرسے بال اتنے چیک جائے کہ بال کم ہونے کا گماں ہو تا تھااسی طرح مصنف نے بالوں میں الیبی کنگھی کرر کھی ہے کہ اس کی وجہ سے پیشانی کے حدود میں کافی اضافہ ہوگیا ہے اور کافی دور تک بال نظر ہنیں آرہے ہیں پیر بھی تصویر خوب ہے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خاندانی نام پوسٹ گر یجونین کے ساتھ عشمانید میڈلکل کالج کا نام ہندویاک کے مختلف اخبارات اور رسائل میں مضامین شائع ہونے اور ہندو بیرون ہند مضامین سنانے کا ذکر ہے۔ سعودی عرب کے اردو حلقوں کی جانی پہچانی اور مقبول شخصیت کا ذکر خوب ہے ۔ تسیری اہم بات مصنف کی ہے جن کا حیررآبادی ہونا ہی کافی ہے ۔ آپ نے اپنے ماں باپ اور خاندان کا نام می ہنیں روشن کیا بلکہ حیدرآ باد کی روشنی میں ا یک دیپ « واه حیدرآ بادٌ کا جلا کر روشنی میں اضافہ کیا ۔



آپ پیشے کے اعتبارے ڈاکٹر ہیں۔ آپ کا کام مربین کے کپڑے
اٹار کر معاند نی کرنا اور چھوٹے سے کاغذ پر نسخہ تجویز کرنا ہے۔ یہ اور بات
ہے کہ کاغذ پر نسخے سے نمایاں آپ کا نام جلی حرفوں میں لکھا ہوتا ہے۔
اس کتاب پر مصطفیٰ کمال صاحب ایڈیٹر "شکوفہ" کا مقدمہ پڑھنے
کو طا۔ ان کی طویل تحریر پڑھ کر خوشی ہوئی۔ عابد معز صاحب میری نظر
میں مبارک بادے مستحق ہوگئے ہیں۔ واسے بھی دہی چھول سر چردھتا ہے
جو چمن سے نکلتا ہے۔ عابد معزصاحب اگر حیدرآباد میں ہوتے تو شاید
مقدمہ الیا بنیں ہوتا، تب مقدمہ مختصر ہوتا اور ان اہم نکات کا ذکر شاید نہ ہوتا۔

1 - حیدرآباد کی ہتذہبی ، سماجی اور سیاسی زندگی پر اتنے ڈھیر سارے مضامین عابد معزے علاوہ کسی مزاح نگارنے ہنیں کھے۔
2 - جس مقام پر چہنج کر سنجیدہ نگار چپ سادھ لیتا ہے اس سلسلے کو مزاح نگار عابد معزنے بڑے شگفتہ انداز میں دراز کیا اور شہری نندگی کے چے وخم کی بڑی دیدہ دلیری کے سابھ عکس کشی کی ہے۔
زندگی کے چے وخم کی بڑی دیدہ دلیری کے سابھ عکس کشی کی ہے ادا اس کے لئے بت ہزار شیوہ ہے جس کی ہر ادا ابنیں بے حد عزیز ہے ۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے آخر میں اس لیتین کے سابھ مقدمہ ختم کیا ہے:۔



" محجے لیمین ہے کہ ادبی حلقوں میں اس کتاب کو سراہا جائے گا۔
دُاکٹر ستیہ پال آئند نے " واہ حیدرآباد" پر مکمل اور بھر پور روشنی
دُالی ہے جس کوپڑھنے سے قاری ، مصنف کے کارنامے سے بڑی حرتک
واقف ہوجاتا ہے اور مضامین پڑھنے کی طرف شدت سے راغب ہوتا ہے
یہی بات مصنف کی ہمت افزائی اور ادب میں مقام پیدا کرنے کے لیے
مہمیز کا کام کرجاتی ہے ۔ میں ایک قاری کی حیثیت سے ڈاکٹر ستیہ پال آئند
کا مشکور ہوں ۔ موصوف کی آخری دو سطریں مضامین کو تجھنے کے لئے
ہمت کافی نظر آتی ہیں۔

" یہ اور بات ہے کہ اپنی قسم کی اس واحد کتاب میں جو ایک ہی شہر کا اعلامیہ بھی ہے طربیہ بھی اور حزنیہ بھی ۔ شاید آپ کو " واہ حیدرآباد " کے پیچھے ہلکی سی آہ حیدرآباد بھی سنائی دے ۔ رونے بسورنے سے ہنسنا لیقیناً بہتر ہے چاہے اس ہنسی کی آڑ میں دل کا خون ہی کیوں نہ ہورہا ہو"۔

البقول ڈاکٹر عابد معز صاحب کے یہ تمام مضامین جو "واہ حیدرآباد"
میں شامل ہیں، ماہ نامہ "شکوفہ " میں شائع ہو کیے ہیں ۔ اس کے باوجود
موصوف نے ان مضامین کو کتابی شکل دی ہے اس میں واضح طور پر ان
کی ذبانت کو دخل ہے کیونکہ ڈاکٹر عابد معز چاہتے ہیں کہ ان کے مضامین



اعلیٰ درجے کی Laboratory سی Analyse ہوں ۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے " شکوفه " میں اشاعت کے بعد کی رپورٹ پر مظمیئن نہ ہوکر انھوں نے کمانی شکل دی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ مطالع کا ذوق رکھنے والے احباب، رسالوں سے زیادہ کمآبوں کو پڑھنا لپند کرتے ہیں ۔ کمآبوں کی غیر موجود گی میں رسالوں کے مطالعے پر اکتفا کرتے ہیں اس کی مثال الیبی ہی ہے جسے کرشن چندر کے کسی گاؤں میں علاج کے لئے ڈاکٹر نہ ہونے یر مریض ، دایای سے علاج پر اکتشا کرتے ہیں ، خود ڈاکٹر عابد معز اکثر ایسا کرتے ہوں گے کہ وہ کئی مرتضوں کے خون اور Ray کی رپورٹ سے مظمئن نه ہوکر دوسرے Lab میں امتحان کروانے کی سفارش کرتے ہوں گے اور اس عادت کی بنا یر انھوں نے شکوفہ میں شائع ہوئے مضامین کی رپورٹ پر مظمینن نہ ہوکر کتاب کی شکل میں مضامین شائع فرمائے ہیں اور اسے ہندویاک ہی منیں بلکہ اردو دنیا کے نقادوں کے سامنے ج ان کی نظر میں Lab کا کام انجام دیتے ہیں ، پیش کیا ہے - ان تمام نقادوں پر ڈاکٹر ستیہ پال آئند کی رپورٹ جو اس کتاب میں "شہر میں گھومتا ہوا آئینے " کے عنوان سے موجود ب اپنا Influence بر قرار رکھے ڈاکٹر عابد معز صاحب کا اقرار نامہ "ہم نے اپنی راہ الگ نکالی "



بہت خوب ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حیدرآباد شہر میں دانشوروں ادیبوں اور شاعروں نے شہر حیدرآباد کی خوبصورتی اور خوبیوں پر اتن گہری روشنی ڈالی ہے کہ اگر ڈاکٹر عابد معزصاحب اس جکاچوند روشنی میں اپنا دیا جلاتے تو ناکام رہتے۔ جناب عابد معز پیشہ کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہمیشہ ناکامی کے ڈر سے مریض کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسر کے ڈاکٹر ہمیشہ ناکامی کے ڈر سے مریض کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دوسر کے ڈاکٹر کی طرف رجوع ہوجاتے ہیں اسی طرح انھوں نے اپنی راہ الگ داکٹر کی طرف رجوع ہوجاتے ہیں اسی طرح انھوں نے اپنی راہ الگ دکال کر حقیقی ڈاکٹر ہونے کا ثبوت دیا۔

اب ڈاکٹر مابد معزکے چند لازمی سوالات کا جواب ان کے چاہنے والے قاری کو دیناہے - (معزکویز)

سوال نمبر 1 - حسب ذیل جمله کس مضمون کاہے اور کس پس منظر میں لکھا گیاہے -

" دوسرے مقام کا کوئی بھی انسان ، انسانیت کے اس شہر میں ایسے آپ کو پردلیی محسوس مہنیں کرتا "

۔ ، سنگ مر مر کا پتھر اور لیلتہ القدر کی رات کے بعد عثمان ساگر کا " تالاب کی مادر ترکیب دیکھنے میں آئی ہے " -



سوال نمبر 3 - ڈاکٹر عابد معز کے راشن کی در خواست پریہ تجویز

" اس درخواست کو اسٹیٹ آرکائیوز بھیجا جائے ٹاکہ متن کا ترجمہ

حاصل ہوسکے " - حیررآباد میں محکمت ترجمہ کی موجودگی میں افسر مجاز کی جویز آرکائیوزکو بھیجنا درست ہے یا ڈاکٹر عابد معزکی معلومات مامکمل ہیں ؟ تفصیل ہے روشنی ڈالئے ۔

سوال نمبر 4 - " بوسیدہ عمارت میں تعلیم حاصل کرنے سے زیادہ خطرہ تو اردو کے ذریعہ تعلیم حاصل کرنے میں ہے" -

ڈاکٹر عابد معز کا یہ خیال کہاں تک درست ہے اور اس میں طنز کا ۔ اکتنا س

سوال نمبر 5 - یہ جملہ ڈاکٹرعابد معزے محوعے "واہ حیدرآباد" کا ہے یا" آہ حیدرآباد" کا ہے اور یہ کس لیں منظر میں کہا گیا ہے ؟

" غرض ہمارے شہر میں وہ ہتذیب ہی نہ رہی جس کی شاخ پر اردو زبان نے کبھی اپناآشیانہ بنایا تھا" ۔

سوال شمبر 6 - سکندراعظم نے مرتے وقت کہا تھا۔ " میں کی اطباکی موجودگی میں دم توڑرہا ہوں " - انسان کے دم توڑنے اور زبان کے دم توڑنے ( اگر توڑری ہوتو ) میں کیا مطابقت ہے تفصیل سے بیان کھئے -



سوال نمبر 7 - حسب ذیل متن کس مضمون کی طرف اشارہ کریا ہے، بیان کیجئے ؟

پوار میناری تعمیراور تاج محل کی تعمیر کے سلسلے میں مندوستان کی گندہ سیاست کا جو پرچارہے اس پر ڈاکٹر عابد معزنے چار مینار کی تعمیر کا حوالہ اس خوبی سے دیاہے کہ بے ساختہ داد نکل جاتی ہے "۔

سوال نمبر 8 - مضمون "افواہوں کا شہر" کی دلجیب کہانی "آسمان کررہا ہے " پر تفصیل سے روشنی اس طرح ڈالئے جیسا کہ چار مینار پر / 26 جنوری اور 15 / اگسٹ کو ڈالی جاتی ہے ۔

" مرئ کا چوزہ، درخت کے نیچے دانہ چگ رہا تھا کہ اس کے سر پر ایک سپتے آن کرا ۔ اس نے صدا لگائی "آسمان کررہا ہے" اور جنگل کے بادشاہ کو آسمان کرنے کی اطلاع دینے کے لئے دوڑنے لگا۔ راستے میں چعد مرغیاں اور بطخیں ملیں ۔ سبھی نے اس واقعے کو سنا، آسمان کرنے پر تشویش کا اظہار کیا اور چوزے کی قیادت میں بادشاہ کو اطلاع دینے، جلوس کی شکل میں جانے لگے ۔ لومڑی سے ملاقات ہوئی ۔ آسمان کرنے کے واقعے پر افسوس کرتے ہوئے جنگل کے بادشاہ سے ملانے کے لیے وہ چوزہ اور اس کے ساتھیوں کو ایک غار میں لے گئی "۔



صاحب نے شہر کی خوبصورتی صفائی، تنگ کلیوں اور ارباب حکومت کی البرواہی کو نشانہ بنایا ہے اور اس میں کامیاب نظر آتے ہیں ۔ اس مضمون میں شہر میں ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے غم سے حددرجہ بڑھال نظر آتے ہیں ۔ اور اس کی ترجمانی بہت عمدگی سے کی ہے ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں ۔

" لکھتے لکھتے سیای بلکہ خون خشک ہو جیکا ہے

" خاکی نیکر اور سفید بنیان " کے زیر عنوان مضمون آگومت خاص کر شہر حیدرآباد

کے محکمہ پولیس کی کارکردگی پر ایک جامع رپورٹ کا درجہ رکھتا ہے جس
کو عالمی کانفرنس میں شہر میں پولیس کی ناقص کارکردگی کے عنوان پر
تفصیلی نوٹ بھی جاسکہا ہے ۔ اس قسم کانوٹ ایک ذہین پولیس آفسیریا
دردمند ڈاکٹر ہی تیار کرسکتا ہے کیونکہ پولیس اور ڈاکٹر کا حادثاتی جرائم کی
تحقیقات میں چولی دامن کی ساتھ ہوتا ہے ۔

ضرب المثل یا فلی ڈائیلاگ میں تبدیلی یا اصافہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ڈاکٹرعابد معزنے فلی ڈائیلاگ میں اصافہ کرکے دکھلادیا کہ کوئی کام مشکل ہنس ہے - مثلاً

" سوجا بیٹا ، ہنیں تو گبر سنگھ آجائے گا اور پولیس والے کچے نہ کر سکیں گے ۔

الیهامعلوم ہو تاہے کہ ڈاکٹرعابد معزجن دنوں حیدرآباد میں محکمہ صحت و



طبابت سے وابسۃ تھے ، یہ رپورٹ میڈلکل اور پولیس کانفرنس میں پڑھنے کے لئے تیار کی سمتھی اور چرالی گئی اور ماہنامہ "شکوفہ " میں " مال مسروقہ " کے عنوان سے چھاپ دی گئی ۔ بہر حال بہت خوب ہے ۔ ڈاکٹر عابد معزاین مصامین کے محوع "واہ حیدرآباد " میں شامل آخری مضمون " فرقه وارانه فسادات پر جانوروں کی کانفرنس " تحریر فرماکر حیدرآباد کے مایہ الرسپوت ہونے کاحق ادا کر میے ہیں ۔ ان کے ورد مندول پر حیدرآباد کے فسادات سے جو چوٹ لگی اس کی عکاس اس مضمون میں ملتی ہے اور مام مہناد قوم کے خادموں (لیڈروں) اور پولسیں کی ناابلی پر مجرپور طمانچہ ہے ۔ طمانچہ ایک ہلکی سی سزا اور تنبیہہ 'ہوتی ہے - کاش اس منیسہہ کے بعد قوم کے لیڈروں اور پولیس کے ارباب مجاز کو ہوش آجائے تو انسان کو جانوروں سے تھو تھیر کروانے کی نوبت دوبارہ ہنیں آئے گئی ۔ مثلاً

" ہماری درندگی کا ایک مقصد ہو تاہے ۔ درندے اپنے ہم جنسوں کا شکار ہنیں کرتے لیکن انسان بلاکسی مقصد اور وجہ کے اپنے بھائیوں کا قبل وخون کرتاہے " ۔

قتل وخون کرتاہے " -" میں اور میری بہنیں بھینس بنگیم بلالحاظ مذہب و ملت اپنے حکر کے مکڑوں کا حق تلف کرکے انسانوں کو دودھ بلاتی ہیں - کبھی سوچتی بھی ہنیں کہ ہمارا دودھ پینے والے کا مذہب کیا ہے، وہ کس علاقہ کارہنے والا ہے، اس کی زبان کون سی ہے اس کارنگ کیا ہے، ہم جانور، رنگ، نسل اور ذوت پات سے نیاز ہو کر بی نوع انساں کی خدمت کرتے ہیں اور خود انسان ، انسانیت کاوشمن بن کر اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارہا ہے "۔

بہر حال اس ملکے کھلکے تبصرے کے ذریعہ ڈاکٹر عابد معز کی اس

کامیاب پیش کش پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے مضطر مجازے اس مصرع پر ختم کرتا ہوں ۔

ع يچورو بھي اب اس قصے كوكيا ديناہے طول مياں "

### زنده دلان حبیدرآباد کاایک اور کارنامه (ایک مزاحیه سرسری تبصره)

تنخلیق کاروں کو چلپیئے کہ بغیر کسی کی رائے یا سفارش کے اپنے مجموعے شائیع فرمائیں ۔ زندہ دالان حیدرآ باد ۲۵ سال سے مسلسل طز و مزاح کے اشاعتی مراحل میں مسلسل ہمت افزائی کاریکارڈ قائم کئے ہوئے جن میں شگوفه ، ایک زنده اور پائنده مثال ہے اور ان میں " طرفه تمایشه " بھی شامل ہے - ای سلسلے میں " ایک مزاحیہ سرسری تبھرہ " ملاحظہ ہو ۔ مسی الجم سے حیدرآبادی منیں بلکہ طزو مزاح کی دنیا بخوبی واقف ہے - وہ جیسے بھی ہیں - بس ان کو بدلا بنیں جاسکتا۔ " طرفہ تماشہ " میرے ہاتھ میں آیا مائیلل پر نظر ذالی ، رنگین مائیلل سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملی -اس سے مراد آرٹسٹ کی تعریف کرنا ہنیں بلکہ خوبصورت سرورق کی مناسبت سے آرٹسٹ نے دو تین قسم کے رنگ بکھیر کر زندہ دلان حیدرآ باد کے مزاح نگار کی تخلیقات سے اپنا رشتہ بر قرار رکھا۔ صفحہ ا پر خوش خبری یه پائی که «جمله حقوق بحق مصنف محفوظ» - بیه رواج سپتر ہنیں کب شروع ہوا کہ کاتب کے نام کے آگے جناب یاآخر میں صاحب ہنیں لکھا جاتا ۔ در میان میں جزوی مالی اعانت آند ھرا پر دلیش اردواکیڈی کی اطلاع ملی - اس کو دیکھنے سے یہ خواہش ضرور پیدا ہوئی کہ مسے ابنم اس وقت تک دنیا میں رہیں جب تک اردو اکیڈمیوں کو پیہ توفیق ہوکہ نامور ادیب اور شاعر کی تخریر و کلام کو مکمل اعانت کے ساتھ شایع کریں ۔ آخر میں کتاب ملنے کے بیتے درج ہیں -

صفحہ ۳ پر تو مسیح الجم نے غضب ہی کرڈالا، انھوں نے ایک عالمی شہرت یافتہ ہندوستان کی ایک بڑی شخصیت کے نام اس میموعے کو معنون کر کے اس کواپنے ماں باپ بیوی بچوں اور استادوں سے بڑھ کر درجہ دے دیا ۔ یہ ان کے اعلی درج کی ظرافت ہے کیونکہ جناب نریندر لو تھر صاحب اب برسراقتدار ہنیں رہے ۔ صفحہ ۴ بڑادلجیب ہے جس پر ڈاکڑ سید مصطفے کمال کی تحریر جو ۱۵ ڈسمبر کولکھی گئی ہے۔ ان کی تحریر سے اندازہ ہوتاہے کہ وقت کی تنگی نے ان کو مکمل ایک صفحہ بھی لکھنے ہنیں ديا كيونكه سال ١٩٩٣ء ختم جورباتها - مناسب تويه جوياكه وه ١٥ در سمبر ٩٣ ء ے ۱۵ جنوری ۹۴ ء تک ککھتے اور کتاب پر مکمل روشنی ڈالتے ٹاکہ طنر و مزاح کے قاری کے لئے کتاب کے تمام مضامین کے تعلق سے مختصر سی واقفیت ہو جاتی ۔ اور قاری کو اس ٹیموھے میں ڈوب کریاغوطہ لگا کر طنزو مزاح کو ڈھونڈ نکالنے میں مدد ملتی ۔ ڈاکٹر مصطفے کمال نے مسیح انجم کو طنزو مزاح كا ايك فائيواسطار (Star) باور في ثابت كرديا جو مزاح كي لذيذ ڈش تیار کر تاہے۔

۔ ں یہ مصنف شکفتگی اور ظرافت کے مرغ کو جب ذرج کرتے ہیں تو مصنف شکفتگی اور ظرافت کے مرغ کودیا ہوانظرآ تاہے تو مصطفے باورچی خانے میں جو خون اچھلتا اور جو مرغ کودیا ہوانظرآ تاہے تو مصطفے کمال کی باریک بین نگاہ اسے دیکھ لیتی ہے ۔ بہرحال مصطفے کمال نے مصنف کی تحریر کا ہی ہنیں بلکہ مصنف کی پوشیدہ صلاحیتوں کا بہ عور مطالعہ کیا ہے ۔ اس لئے مصنف مبار کباد کے مستحق ہو گئے ہیں ۔ صفحہ ۵ پرروشنی دالنے کی ضرورت منیں - یہ بالکل واضح ہے - قاری کو بہ آسانی تبھے میں آجائے گا - العبة اس سلیلے میں میری بھی محترم قاری سی ایک مصنف کے پتے پر ضرور روانہ کریں ۔ صفحہ ۹ پر ڈاکڑ سلمان اطہر جاوید نے مصنف کو ایک محنتی طز و مزاح نگار بتایا ہے جبکہ طزو مزاح نگار کو ذہین ہونا پڑتاہے ۔ ذہانت محنت سے آتی ہے یا دماغ کے کسی رگ کے پائے جانے سے پیدا ہوتی ہے ؟ پیہ مسئلہ تو میڈلیل بورڈ کے غور کرنے کاہے۔ سلیمان اطہر جاویدنے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مصنف کے حلق میں دو تھیلیاں زہر و شہد کی موجود ہیں ۔ مصنف سماج میں پھیلا ہوا زہر بی کر اس کا اسٹاک کرلیتا ہے اور دوسری تھیلی سے شکر وشہد کی تقسیم عمل میں لاتا ہے۔ مجر مال انفول نے مصنف کی تحریر میں طزکم اور مزال زیادہ پایا ہے۔ صفحہ > پر ڈاکڑ حامد اللہ ندوی نے بڑی خوبی سے مصنف کی صلاحیتوں کو صفحہ ۸ پر مضامین کی ترتیب ہے ۔اسمیں مصنف کی مرضی کو

بیکار کی باتنیں

وخل ہے ۔ " طرفہ تماشہ " ۱۷۱ صفحات پر مشتمل ہے ۔ جو page page اور Back page کی تصویر کے درمیان مضبوطی ہے بائنڈنگ کئے ہوئے ہیں ۔ ان میں بیشتر مضامین مصنف سامعین کے سلمنے کھڑے ہو کر سنا چکے ہیں اور سامعین ان کے آگے سیدھے کھڑے ہو کر با آواز بلند سنانے پر کافی داد دے حکے ہیں ۔ لیکن اس داد اور تعربیف سے مطمئن نہ ہو کر مصنف نے زندہ دلان حیررآ باد کے اشاعتی پروگرام کے مطمئن نہ ہوکر مصنف نے زندہ دلان حیررآ باد کے اشاعتی پروگرام کے سہارے اس محمود کو کتابی شکل دی ہے تاکہ قاری اپنے اپنے ریڈنگ روم یا بیڈروم (Bed Room) میں وقت نکال کر مطالعہ کرے اور اپنی رائے سے نوازے ۔ دیکھنا یہ ہے کہ مصنف کی آرزو کہاں تک پوری ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

# سخن (جموعه کلام) سرسری مبصره

ایک سرداری سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ڈوب رہا ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا کر اس کے کو باہر لاتے ہیں ۔ کنارے پر کھڑے ہوئے لوگ سرداری کی اس بہادری پر تعریف کے پل بائدہ رہے تھے کے ان صاحب نے غصے کے عالم میں یہ دریافت فرمایا " خطے یہ بتلاؤ کہ کس نے مجھے سمندر میں ڈھکیلا تھا " یہ سنتے ہی سارا منظران کی نادانی اور کم عقلی سے بدل گیا لیکن اس کے برعکس ادبی سمندر میں سچ بہنیں چار دہے قبل جناب وقار خلیل کو کس نے ڈھکیلا تھا ۔ یہ بھی سرداری کی طرح سمندر سے وقار خلیل کو کس نے ڈھکیلا تھا ۔ یہ بھی سرداری کی طرح سمندر سے مختلی کو کس نے ڈھکیلا تھا ۔ یہ بھی سرداری کی طرح سمندر سے مختلی کو کس نے ڈھکیلا تھا ۔ یہ بھی سرداری کی طرح سمندر سے کی بجائے موتی لے کر اوپر آتے ہیں ۔ لیکن ادبی تری سے ادبی کہ کس نے کھے ڈھکیلا تھا ۔۔

جناب وقار خلیل کو اب شوق سے زیادہ عادت سی ہوگئ ہے کہ وہ ادبی سمندر میں بخوطے لگا کر ادبی سپیماں اور موتی نکال لاتے ہیں ۔ بحناب وقار خلیل نے دیکھا کہ سردارجی نے ڈوبتے ہوئے بیچ کو پانی سے نکال کر ایک کارنامہ انجام دیا ہے ۔ تو اہنوں نے سونچا کہ

بچوں کو تعلیم کی روشنی سے سرفراز کرنا چاہئیے ، وہ غوطہ خوری کے ذریعہ سمندر کی تہہ سے بچوں کا ادب نکال کر لائے اور اس کی کامیاب بیش کشی پر آندھرا پردیش اردو اکیڈی نے بچوں کے ادیب اور شاعر کی حیثیت سے نمایاں خدمات کا اعتراف کیا ۔ چنانچہ ان کی میٹوی خدمات پر ان کو خصوصی ایوارڈ پیش کیاگیا ۔

نومبر ۱۹۹۳ میں جناب وقار خلیل نے اپنا شعری محموعہ " تخن "
پیش کیا ٹائٹل (Tittle Page) ہندیت ہی سادا کسیٹاور عمدہ ہے اور 
ٹائٹل آرٹسٹ کی گہری سورنج اور الحسنوں سے پاک ہے یہ صرف اور 
صرف غوث آرٹسٹ کے ہی بس کی بات تھی۔

جناب وقار خلیل نے صرف ایک کو چھوڑ کر تمام اہم اور کار کرد تخصیتوں کے نام اینے کموھے کو معنون کیا ہے -

محویے میں شامل ابتدائی کلام کے مطالعے سے واضح ہوجاتا ہے کہ مصنف نے خداوند کریم کی ذات پر ایمان رکھنے والوں کو اپنے احسانات میں شامل کرلیا ہے جس میں وہ کامیاب ہیں چند اشعار پیش مد

ہیں ۔

نوازدے کہ تو بڑا کریم ہے رحیم ہے (لبیک) سی قدموں میں لیٹ جاؤں کف پابن کے جی اکھوں دکن میں بے زمینی جی رہاہے آپ کا شاعر

(يارسول الله)

کتاب حق کے افراق معطر ہر صدی کے درمیان اک رابطہ محکم عبی ایمال میں سرمایہ احساس ودانش ہے

( روشنی ہی روشنی )

زندگی منسب کے دائرے میں رہ کر بہ حسن وخوبی گذاری جاسکتی ہے، بشرطیکہ زندگی کو برشنے کا سلقہ ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب وقار خلیل میں اس کا حوصلہ اور سلقہ موجود ہے اس کی

كامياب عكاسي ان اشعار مين ملاحظه فرمائيے -

کوٹر میں ہنائی ہوئی شفاف جوانی مہتاب کی دختر تھی کہ خور شید نشاں تھی

( ملاقات )

غالب کی غزل تمیر کا انداز بیاں تھی انشاء کی نزاکت تھی تو موتمن کی زباں تھی

( جان من )

جناب وقار خلیل صاحب کی طرح ہر قلم کار کی عین آرزو ہوتی

ہے کہ وہ زندُہ جاوید شخصیتوں پر قلم اٹھائیں چنانچہ جناب وقار خلیل نے علامہ اقبال پر جو نظم لکھی ہے وہ اقبالیاتی ادب میں ایک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے

جناب وقار خلیل کے اس تبیرے میموعہ کلام " سخن " پر پروفسر مغنی تبسم کا جامع تبصرہ موجود ہے ۔ موجوف زبان وادب کی خدمت میں اپنے آپ کو وقف کر کھے ہیں جھیں محسن اردو کی صف میں شامل ہونے کا بجا طور پر حق حاصل ہوجکا ہے ۔ آخر میں میں وقار خلیل کے اس آرزو بجرے شعر پر بات اس امید کے ساتھ آتحتم کر تا ہوں کراردو ونیا ان کی قدر اور بمت افزائی کرے گی ۔

یہ اردو، کے شاعر کی ہے آرزو ، زمیں اپنا جادو جگاتی رہے کام، گھر، کھیت، مکتب کی جے کار ہو زندگی جاگتی گنگناتی رہے ( نظم آرزو)

## مكتنبهء شعرو حكمت كي مطبوعات

| مخدوم محی الدین (ازیر و فیسرالکسی سوخاچیف)<br>دن میرین سیست | ترجمه اسامه فاروقی -/100   |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| لفطوں کے آگے ( تنقیدی مضامین)                               | ىرپوفىيىرمغنى تېسم    -/60 | 60.  |
| ا یک شخن اور (شاعری)                                        | مضطرمجاذ -/80              |      |
| بے کار کی باتنیں                                            | میر فاروق علی صرف ۔/00     |      |
| د هواں دھواں چراغ جاں ( شاعری )                             | على الدين نويد      -/60   | 6    |
| خودرو (شاعری)                                               | سید بشارت علی بشارت ۔/80   | 80/- |
| ر قص تبنائی (شاعری)                                         | علی اصغر ۔/50              |      |
| کماں کاصحرا (شاعری)                                         | مصحف اقبال توصيفي -/60     | 60/- |
| ارض بے بسیقمبر (شاعری)                                      | مظہر مہدی ۔/60             | 60/- |
| ادھور اسفر (افسانے)                                         | قد رير زماں/60             | 60/  |
| اعھواں سفر(افسانے)                                          | غلام جيلاني -/50           | 50/  |
| صنظل (افسانے)                                               | بیگ احساس ۔/80             | 80   |
| ر هوپ ، د بواریں ، سمندر ، آئیدنه (شاعری)                   | غياث متين -/20             | 2    |
|                                                             |                            |      |

#### ----- مكتبه شعرو حكمت -----

2/659 - 3 - 6 موهاجي گوژه - حيدرآباد 004